

# RDU SOFT BOOKS AND ALL MONTHLY DIGESTS

WWW.URDUSOFTBOOKS.COM

# WWW.URDUSOFTBOOKS.4: 8:4: M

"ميراثِ پدرمَن"

إب:

اس نے دیکھا....

ایک نیم اندهیر کمرہ ہے جس کی چوکھٹ پہوہ تنھی اڑ کی کھڑی ہے ...۔ کھلے لمبے بال اور پیروں تک آٹالباس.... اندایک آ دمی پشت کیے بیٹے ہے ... اس کے آگے آگ جل رہی ہے اور وہ جھک کے سلاخ پہکسی شے کود ہمکار ہا ہے .... یہ بڑی سے جہ جاتا ہے ۔۔۔ سر سے سر سے رہا ہے۔۔۔

چھوٹی اڑی قدم قدم چلتی اس کے کندھے کے پیچھے آرکتی ہے ....

''باپا!''اس کے پکارنے پیوہ چونک کے گرون موڑتا ہے ...جیسے برے خواب سے جا گاہو... پھر جبراً مسکرا دیتا ہے۔ ''تم سوئین نہیں' تالیہ؟''

'' پہلوگ کون تھے جوابھی یہاں ہے گئے ہیں؟''اس کی کم عمر ہار یک آواز گونجی ہے تو وہ زیادہ چونکتا ہے' پھراس کا ہاتھ تھام کےاسے

ساتھ بٹھا تا ہے۔

''میرے دوست تھے…فوج کے ساتھی!''اورسلاخ کوا نگاروں پہپلٹتا ہے۔اس کے سرے پہنونے کے سکے جیسا پچھ ہے۔ بچی چھیلیوں پہ چپر ہ گرا کے سوچ میں ڈولی کہتی ہے …'' مگروہ سپاہی تو نہیں گلتے تھے۔میں نے خود سناتھا'وہ ہار ہار نھے۔''

''یااللہ تالیہ ...''مرادکے ہاتھ میں بکڑی سلاخ لرزتی ہے ...گھبراکے ادھرا دھرد بکھتاہے ....

"بيه مجورو (شكارباز) كون موتے بين بايا؟"

دوشش..... 'اس نے بوکھلا کے اسے حیب کرایا۔ ''تم یہ لفظ اب نہیں بولوگی۔ اگر شہر میں کسی نے سن لیا تو ہم سب مار دیے جا کیں

کے۔'' ''مگر بایا ....وہ کسی خزانے کی بات کررہے تھے؟'' پھراس کی آئیکھیں چیکیں۔'' مجھے بتاؤ ہایا ....کیا کوئی خزاندے ہایا؟''

آدی گہری سانس لینا ہے اورسلاخ آگ سے اوپراٹھاکے دکھاتا ہے...اس کے سرے پہگول سکہ اورڈ لی جڑی ہے۔ سنہری چا بی ۔ ''جب بیجا بی تیار ہوجائے گی تو ہم اس کی مدد سے خزانہ ڈھونڈ لیس گے۔اور پھر ہمارے شہر کے لوگوں کوعافیت مل جائے گ۔'' معزز قارئین آپ سے التماس ہے معزز قارئین آپ سے التماس ہے لیے کوشاں رہتے ہیں جس کے لیے وقت اور قم دونوں لیے مسلسل اچھی اچھی گتب فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں جس کے لیے وقت اور قم دونوں صرف ہوتے ہیں جس کی غرض سے ہماری اِس ویب سائٹ گچھ سپانسر اشتہارات لگائے گئے ہیں جب ویب سائٹ وزٹرز اُن اشتہارات میں سے کسی اشتہار پر کلک کرتے ہیں تو ویب سائٹ کو تھوڑی ہی آ مدن ماس ہوتی ہے ماسل ہوتی ہے ، یہ آمدن ویب سائٹ کے اخراجات کو ہرداشت کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے ۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کے اپنے Pause کو روی سائٹ کے لیے کام کو سے ماری ویب سائٹ کے لیے کے اس کے الیے آپ حضرات سے گزارش ہے کے اپنے Pause کردیں یا صرف ہماری ویب سائٹ کے لیے کے Pause کے مطابل کی ویب سائٹ کے لیے کے الیے والی تصویر میں دکھایا گیا ہے کے Pause کردیں ۔ فیچ نظر آنے والی تصویر میں دکھایا گیا ہے کے Green Box والی جگہ پر ظاہر ہوں گے۔ ہونے یا انسٹال نہ ہونے کی صورت میں اشتہارات Green Box والی جگہ پر ظاہر ہوں گے۔

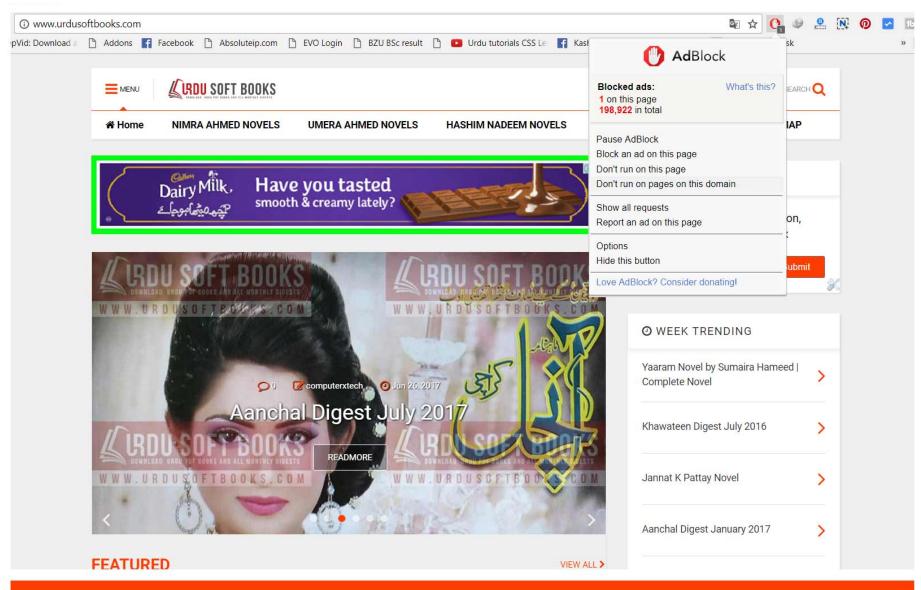

# Click Here to Visit UrduSoftBooks.com

پہ ہے تیار ہو ا

بی کی آنگھیں دبکتی چابی پیہ جم می جاتی ہیں۔ اب کھل جاتے ہیں۔ تخیر سے ستائش سے ..... ''پیچا بی س کی ہے ؟'' OWNLOAD JURDU PDF BOOKS AND ALL MONTHLY DIFES

DOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTHLY DIGEST ''انیانوں کے سب سے بڑے خزانے کی ... میں اس کواپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار کرر ہاہوں... چاند کی اکیسویں پہریہ تیار ہو

\ جائے گی ... پھر یہمیں خود خزا کمنے تک کے جائے گاہے " C نے O F T نے گاہے تک کے جائے گاہے " W W . U R D U S O F

''وه کیے؟''وه دلچین سے پوچھتی ہے۔

''جواس چابی کو پہلی دفعہ پہنتاہے'وہ اس کوراستہ خود دکھاتی ہے'اس کواس جگہ خود لے جاتی ہے جہاں خزانے کا قفل ہے۔ہمارے گاؤں کے لوگوں کے مسئلے تتم ہوجا کیں گے۔سب امیر ہوجا کیں گے۔''وہ دھیرے دھیرے سمجھار ہاہے۔

''اسے سب سے پہلے کون پہنے گا؟''اس کی نظر دیکتی جا بی پیٹی ہے جس کووہ دوبارہ آگ میں ڈال رہاہے .....

' 'میں ...صرف میں ...تم اس کے قریب بھی نہیں آؤگی ....اب جا کرسو جاؤ...''وہ آخر میں درشتی ہے کہتا ہے گراس کی نظریں ابھی تک

چابی پیکی ہیں جس پہ چند ہند سے ہار ہارا بھر کے مٹ رہے ہیں... جیسے وہ بہت سے الفاظ اپنے اندر پیتی جارہی ہو....

وه عجيب سے ہند سے تھے .....

☆☆======☆☆

تالیہ واپس لاؤنج میں داخل ہو کی تو اس کاچہرہ وہ نہ تھا جس کے ساتھ وہ گھنٹی بجنے پیاٹھ کے باہر گئی تھی۔وہ برف کی مانند سفید پڑر ہی تھی بھنڈی ہے جان۔

داتن ای اثناء میں دوریان (پھل) اٹھالا کی تھی اور سینٹرمیز پہر کھ کے اب انہیں کاٹ رہی تھی۔دروازہ کھلاتو منہ میں پھل بھرے'اس نے پچھ کہتے ہوئے سراٹھایاتو تالیہ کود کچھ کے تھنگی۔وہ سفید بے جان کپڑے گاڑیا کی طرح گویاپانی پپقدم رکھتی آر ہی تھی۔ گم صم شل۔ ''کون تھا؟'' داتن نے پلیٹ برے ہٹائی۔ ماتھا ٹھنکا۔

دوسميع "،

''کون؟وہ بجل کے محکمے میں جوہمیں ....'وہ یا دکرنے ہی گئی تھی کہ تالیہ بات کاٹ کے بولی۔ ''میراشو ہر ....میرا ایکس!'' داتن کامنہ کھل گیا۔ انکھوں میں پہلے جیرت اور پھر شاک اکبرا۔ ' دیں سمیعہ''

تالیہ بے دم ی صوفے پہ گرگئی۔ انگھیں کہیں دور خلاء میں کئی تھیں۔ [ 2 ] [ [ 8 ]

''کیا کہااس نے ؟'' داتن پریشانی سے اٹھ کے اس کے پاس آئی۔''اس نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی تہہیں؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟'' URDUSOFTBOOKS.COM

USOFTBOOKS.COM U

''وہ مجھےڈرانے آیا تھا.....ثایدوہ اشعر کو جانتا ہے۔دھمکار ہاتھا کہ اشعر کو بتادے گا کہ میں فراڈ ہوں۔'' ''اس کو کیسے معلوم کہ ہم اسکامرز ہیں؟'' داتن چو تگی۔ DOWNLOAD URDURDE BOOKS, AND ALL MONTHLY, DIGEST

۔ ''مگریہ تومعلوم ہے کہ میں کسی فوت شدہ امیر خاندانی آ دمی کی heiress نہیں ہوں۔اگر اس نے بتا دیا کہ میں لا ہور سے شادی ہوکر

آئی تھی تو سوال اٹھیں گئے کہ میں نے بید دولت کیسے بنائی۔ وہ میر اکور blow کردے گا۔سبختم ہوجائے گا۔''اس کی آٹکھیں گلابی پڑنے

لگیں۔وہ شدید ذہنی دبا وُاورخوف کےزیرِار مُقی۔

د مگراس کواشعروغیره کا کیسے ملم ہوا؟"

'' مجھے صرف اتنا پہتہ ہے کہاں کومیرے گھر کامعلوم ہو گیا ہے اور اب وہ پیسے ما تگ رہا ہے۔اوہ داتن ....وہ سب پچھٹم کر دے گا !''اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرالیا تھا۔ آئکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔

''تم تو بہت بہادر ہوتالیہ۔ایسے گھبرا وُ تو نہیں۔تم تو بڑے بڑوں کوانگلیوں پہ گھمادیتی ہوئمیری بچی۔''

''کسی کو پچے معلوم نہیں ہوگا۔تم تالیہ ہو۔تمہارے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔میری بات سنو۔'' داتن نے اسے شانوں سے تھام کے جھنجھوڑا۔''تم وہی کروگ جو میں کہوں گی۔تم زخمی ہرن کی پینٹنگ کے معاطے اوراس سکے کوڈھونڈ نے پیوکس کرو۔ سمیج کو مجھ پہچھوڑ دو۔ میں اس کامند بند کرنے کاطریقہ ڈھونڈلوں گی۔''تالیہ نے گہری سانس لی اور تھیلیوں کی پشت سے آنکھیں رگڑیں۔اب وہ ابتدائی شاک سے نکل آئی تھی اور اس کا ذہن کام کرنے لگا تھا۔اب کے وہ بولی تو آواز گیلی مگرسنبھلی ہوئی تھی۔

'' پچھکرو' داتن۔ایک دفعہوہ چابیال جائے تو میں وان فاتح کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔بس تب تک سمیع کامنہ بندر کھنے کی ش کرو۔''

''اييا بى ہوگا۔اور ہاں...بريسليٺ مل گيانا؟''واتن كوخيال آيا تو پوچھا۔تاليہ پھيكا سامسكرائی۔

'' ہاں۔ جیسے ہم ویٹرز بن کے پارٹیز میںعورتوں کے بچوں کورلا کران کا زیور چھپاتے تھے بالکل ای طرح۔کرائے بے بی اسکام۔ مجھے بس اب وہ سکہ ڈھونڈ ناہے۔''

''اور مجھے سمتے کاحل۔'' داتن اٹھی اوراپی چیزیں اٹھا کے برس میں ڈالنے گلی۔کشن کے پیچھے سے ایک برانی جھوٹی کتاب اٹھائی۔ (ہم

شکار باز) - تالیداب بے چینی اور پریشانی سے بر برارہی تھی۔ ''کہاں ہوسکتا ہے وہ سکہ؟ نداس کو نیلا می پیر کھر ہی ہیںعصر ہ' نہ وہ فاتح کے سیف میں تھا۔ یقیناً عصر ہے لا کرمیں ہو گایا گھر میں کسی دوسری جگہ۔'' دانن نے کتاب بیگ میں ڈال کر دوسری چیز وں تلے چھیا دی اورا سے پکارا۔

ووسمیع پیہ مجھے ابھی ہے کام شروع کرنا ہو گا۔ میں چلتی ہوں۔''

تالیه پیچاسامسکرانی اوراس کی پچلوں والی پلیٹ کودیکھا۔ دمتم دوریان کھابھی نہیں سکیس میری وجہ ہے۔''

''تالیہ!'' داتن نے مسکرا کے اسے دیکھا۔'میری پیاری بچی ...میری ہرنی ...میری بلی ... جہارے لئے میں ہرشے قربان کرسکتی ہوں...گر...، چبرے پے غصہ طاری کیا۔ ''...تم نے سو چا بھی کیسے کہ میں دوریان قربان کروں گی ۔ ہونہہ۔''موٹی عورت نے یہ کہہ کے دوریان کی پلیٹ اٹھائی ایک قاش منہ میں رکھی اور دھی دھی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ تالیہ کے ابروا کتا ہے سے اسمجے ہوئے۔ ' میری پلیٹ واپس نہلا کیں تم تو دیکھنا۔'' پیچھے سے پکار امگر دانن ناک سے مھی اڑاتی ہا ہرنکل چکی تھی۔ داتن کے جاتے ہی گھرایک دم خاموش اور سنسان ہوگیا تھا۔او نچامحل اوراندرمقیدوہ تنہاشنرا دی.

خیال ساتیا تو چونگی اور برس کھولا ۔اندر ہریسلیٹ رکھاتھا ۔اس نے احتیاط سے اسے نکالا ۔ ول دھڑ کا۔گروہ ٹھنڈار ہا۔ تالیہ نے اسے ہاتھ میں نہیں بہنا بلکہ گردن تک لے گئی۔زنجیر کمبی تھی معصرہ اس کے کنڈے کوپہلی کڑی میں ٹائٹ کرکے ڈالتی تھی تو وہ کلا ٹی یہ فٹ بیٹھتا تھا۔ تاليه نے اسے گردن سے نگايا اور آخرى كڑى ميں كنڈا ڈالا ....وہ اس كى گردن پەفٹ آگيا...كسى پھندے كى طرح ....

ایک دم اردگر دروشنی هوتی گئی... تیز روشنی.....

تب اس نے وہ منظر دیکھا.... جیا بی کو د ہمکا تا اس کا باپ اور اس ہے سوال پوچھتی تنظمی تالیہ ... شکار باز ... فوجی ووست .... گاؤں کے لوگ ... جزانه....ساری با تیل گذید بهور بی تھیں۔

اس نے زنجیر نوچ کے گردن سے اتاری ۔ روشنی غائب ہوگئی۔

حواسوں میں واپس آنے میں اسے چند لمحے لگے تھے۔ سنہری زنجیر صوفے سے نیچے جاگری تھی ....اس نے جھک کے اسے اٹھایا۔وہ بنورر ہی ۔ مگر تالیہ کی آنکھوں میں تحیر'خوف اورجتجومل جل کے ابھرنے لگی تھی۔

''شکار باز....؟ مگر کس چیز کے شکاری ؟''وہ آئکھیں چھوٹی کرکے لا کٹ کودیکھتی برڈبرڈ ائی تھی۔

''تو پہ تھے میرے بایا.... پہلی دفعہ دیکھاان کو ...''وہ خواب کو بیجھنے کی کوشش کررہی تھی۔''بایافوج میں تھے ...اوران کے دوست بھی .... شکار باز کوئی ایس تنظیم جس په پابندی ہوگی ...اور به لوگ خزانه تلاش کرر ہے تھے ...ا پنے گاؤں کے غریبوں کی مد دکرنے کے لئے ...." وہ دورخلامیں دیکھتی کڑیاں ملار ہی تھی۔

''اور وہ جا بی ....وہ شاید انہوں نے مجھے پہنا دی ہو۔ میں اسے پہن کے دور کسی چرچ میں نکل گئی ہوں گی اور کھو گئی ہوں گی۔ جا بی



You Tube

# Health Care Club

To Get Notifications Follow Steps 1 & 2

**STEP-1--->** 



Subscribe



<---STEP-2









5

اترتے بی میری یا دواشت بیلی گئی ہوگی اور میں کسی کو بتائیں سکی ہوں گی کہ میں کہاں ہے آئی ہوں۔ گر پھر مجھے میرے باپانے ڈھونڈا
کیوں نہیں؟''اس کا ذہن الجھ الجھ رہاتھا۔''شاید بیچھے ہے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو کہ وہ شکار باز ہیں اور وہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں۔
شاید وہ جان سے چلے گئے ہوں۔''دل کا نپا۔''شاید میرے بیچھے کوئی اس کئے نہ آیا ہو کیونکہ کوئی زندہ ہی ندر ہا ہو۔ پورا گاؤں تباہ ہو گیا ہو۔
کی وجہ ہو گئی ہے۔ بی کہانی ہے میری ۔ اور میری ساری یا دواشتیں اس سونے کی ڈلی میں محفوظ ہیں۔''

اب وہ احتیاط سے لاکٹ کوٹشو میں لیبیٹ رہی تھی۔عصر ہ کے ہریسلیٹ کواس نے لاکٹ بنالیا تھا۔ اپنی داستان اب پچھ پچھ بچھ آنے لگی تھی۔

مگر کیااس کی داستان اتنی سادہ تھی؟ ایسا کیا تھا جواس کے باپامیں بہت عجیب ساتھا....جواس کمرےاور اس تنھی بچی میں بھی تھا.... بچھ بہت انو کھااور منفر د....جس کو بجھنے کے لئے اس کی عقل چھوٹی پڑرہی تھی .... بچھ غلط تھا.....

☆☆======☆☆

داتن کا اپارٹمنٹ جھوٹا مگر آرام دہ لگتا تھا۔ در وازے کے باہر سرسبز کیلے رکھے تھے۔وہ لفٹ سے انزی اور بھاری بھرکم جنے کے ساتھ چلتی اپنے دروازے تک آئی ہی تھی کہ....

''ماں!'' پیچھے سے اس کے بیٹے کی آواز سائی دی۔ چابی لاک میں گھساتی دائن رکی اور جیرت سے مڑ کے دیکھا۔ ٹو پیس پہنے ایک نوجوان چلا آر ہاتھا۔ سیاہ رنگت اور نقوش دائن جیسے ہی تھے اور لیوں پہ سکرا ہوئے تھی۔ دائن کے سارے وجود میں خوشی پھیل گئے۔
''کھرنان' تم آج کیسے؟ آج تو ویک اینڈ نہیں ہے۔' وہ دونوں جب اندر آگئے تو دائن ابناسامان میز پر رکھتے ہوئے خوشگوار جیرت سے پوچھنے تکی۔ عدنان اب صوفے کے کنارے پہآگے وہوئے ٹک گیا تھا'اور ایک گھٹنا ہے چینی سے ہلا بھی رہاتھا۔ سوال پنھی واڑھی تھیاتے ہوئے کندھے اچکائے۔'' آپ آرام ہے آگر بیٹھیں تو میں بتا تا ہوں۔''
موئے کندھے اچکائے۔'' آپ آرام ہے آگر بیٹھیں تو میں بتا تا ہوں۔''

''میں قہوہ لے آؤں۔''وہ رسان سے کہتی کچن کی طرف آئی تھوڑی دیر بعد واپس آئی اورٹرے سامنے رکھا۔اس میں قہوے کے ساتھ بسکٹ سے بھراا یک جاربھی تھا۔

''میں نے بیگندم والے بسکٹ بنائے تھے۔تم دونوں کو پہند ہیں۔والیسی پہلیتے جانا۔''وہ سکراتے ہوئے اسے قہوہ پیش کرتے ہوئے کہد ہی تھی۔

" آپ کی جاب کیسی جار ہی ہے؟"

W W W . U R D U S O F T B "إباب؟ والآن ني يوكب كيا سي والآن الي يوكب كيا سي الإباب؟ " W W W . U R D U S O F T B

''لائبرىرى كے علاوہ كسى امير عورت كے بال باؤس كيپنگ كرتى بيں نا آپ\_''

"إلى ... ساشاميدم كے بال-" داتن نے گهرى سائس لى-" اچھى جار بى بئتم كيوں يو چور ہے ہو؟"

'' کیاوہ آپ کوقر ضددے سکتی ہیں؟اصل میں ... ''اس نے کپ اٹھائے گھونٹ بھرا۔ بسکٹ کوچھوا بھی نہیں۔'' مجھے نیا کار وہار شروع کرنا ہے' بھاری رقم چاہیے۔ میں سود سمیت واپس کردول گا۔ واپسی کی تو آپ فکر ہی نذکریں۔'' واتن کاچہرہ بھیکا پڑ گیا تھا۔ پیالی میں چائے انڈیلتے ہاتھ رک گئے۔نظریں کپ پہھگی رہیں۔

''گنتی تم چاہیے؟'' آہتہ سے تھر ماس واپس رکھی اورنظریں جھکائے چائے میں چیٹی ڈالنے گئی۔عدنان نے جھٹ رقم بتائی۔ ''یوٹو کافی زیادہ ہے مگر میں میڈم سے ما تگ لوں گی۔ کب تک چاہیے؟'' پلکیں نیجی کیےوہ چچ ہلار ہی تھی۔ایک ہاتھ سے بسکٹوں کا جاراٹھا کے قدموں کے یاس رکھ دیا۔

''اگر دو تین دن میں مل جائے تو میں کچھ سامان خربیدلوں گا۔ کام جلد شروع ہو سکے گا۔''

''میں تہارے ا کاؤنٹ میں بھیج دول گی شہیں مجھے ریمائنڈ بھی نہیں کروانا پڑے گا۔''

''اوکے تھینک یو ماں۔''اس کاچبرہ فرطِ مسرت سے جیکنے لگا تھا۔ پھر کلائی کی گھڑی دیکھی اوراٹھ کھڑا ہوا۔'' جھے کہیں ضروری پہنچنا ہے۔ چلتا ہوں۔''پھررک کے دائن کے پیروں کے ساتھ رکھے بسکٹوں کے جارکو دیکھا۔'' کیا یہ میرے بچوں کے لئے بنائے ہیں آپ نے جیسے یا دندآر ہا ہوکہ ابھی ماں نے بسکٹوں سے متعلق کیا کہا تھا۔

لیا ندصابری نے پیر سے جارکوصو نے کے نیچے ذرا سادھکیلا۔ 'دنہیں۔ بیٹوگرفری ہیں۔ ساشا کے لئے بنائے تھے۔ وہ ہروفت ڈائٹ اورا کیسر سائز کے چکر میں زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے تا ہم جاؤ 'میں پہنے بھیج دول گی۔''نظریں اٹھا کے ویرانی سے اسے دیکھاتو وہ مسکرایا اور سلام جھاڑتا با ہرنکل گیا۔

حچوٹا سافلیٹ بالکل خاموش رہ گیا۔سو گوار۔ تنہا۔ ویران۔

داتن کی چائے ای طرح رکھی تھی اور وہ ہے دلی سے اس کے شفاف مائع کو و کیھے جار بی تھی۔ ذبن کا پر دہ بھی چائے کی طرح ہور ہاتھا۔ سیاہ تاریک مگر شفاف .....اوراس پیدا بھرتے مناظر .....

سمات سمال قبل کی وہ گرم صبح جب سارا کوالالہور پینے ہے پگھل رہا تھا۔ ایسے میں ائیر پورٹ کی عمارت کے اندر معمول کارش اور شورتھا۔ آوازیں اعلانات الوداعی ملاقاتیں اور آنے والوں کوخوش آمدید کہنا۔ گرلیا ندصابری کواس وقت کوئی آواز ہیں سنائی دے رہی تھی۔ سیاہ فام بھاری بھر کم عورت جس کے گھنگریا لے بال جوڑے میں بندھے تھے سر جھکائے ہاتھ رومز کے آگے ہے فرش پہوا ئیرہے موپ لگا رہی تھی۔

۔ (سمجھاکریں ماں 'ہم مزید ساتھ نہیں رہ سکتے 'میری بیوی گوڈا کٹرز نے ریسٹ کا کہا ہے' آپ کے ساتھ رہے گی توروز جھگڑا ہو گا'اوراس کی صحت پہ برااثر پڑے گا۔وہ یعقوب بھی تو ہے آپ کا بیٹا' آپ اس کے ساتھ بھی رہ سکتی ہیں۔) سر جھکائے وائیرلگاتی لیانہ کی آئکھ ہے آنسو ٹیکا اورفرش پہ جاگرا۔اگلے ہی لمجے پو ہے کے دھاگوں نے اسے وائپ کرکے فرش کو صاف کردیا۔ پہلے عدیّا ن اوراب یعقوب کی آواز سنائی دیے گی۔

رمیرے ساتھ ؟ نہیں ماں۔ بیمکن نہیں۔عدنان اوراس کی بیوی تو با پاکے بنائے گھر میں رہ رہے ہیں'وہ وہاں ہے آپ کو کیسے نگال سکتے ہیں۔میرا فلیٹ تو پہلے ہی بہت چھوٹا ہے اور نخواہ کم ہے۔ مگرمیرے دوست کی والدہ اولڈ ہوم میں رہتی ہیں' تمام ہمولیات میسر ہیں' خوراک رہائش' آرام۔اور پھراپنی عمرکے لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا۔ان کے اشنے دوست بن چکے ہیں وہاں اور....)

آنسوٹپ ٹپ فرش پہ گرر ہے تھے۔ پھراس نے آئکھیں زور سے رگڑیں اور بے رحمانہ انداز میں پوچا دائیں سے ہائیں لگایا۔ بکٹ اٹھائے وہ ٹوائکٹس کی طرف آئی اور آخری ٹوائکٹ کا دروازہ بختی سے دھڑ دھڑایا۔''کون ہے اندر؟ نکل بھی آئے۔ میں نے صفائی کرنی ہے۔''

(جیولری اسٹور کے مالک نے تہمیں نوکری ہے نکال دیا ہے لیا نداس کو جوان اور خوبصور سالا کیال گئے ہے۔ تہماری دوست کی حقیت سے ہجھار ہی ہوں ا ب کسی اسٹور میں تہمیں ملازمت نہیں ملے گی۔ کیونکہ .....) اب کا نوں میں ایک دوست کی آواز گو شخنے لگی تھی۔

ہم کی آنکھیں رونے ہے بولا کی با برنگی وہ وہ تالیہ نہیں تھی جس کے ساتھ اب داتن کام کرتی تھی۔ وہ ایک ڈری سہمی نقر رے البھی ہوئی لڑی تھی ۔ جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ نظر آرہی تھیں۔ کڑھائی والی شلوار قمیض کندھوں پر دو پٹھ اور ہاتھوں پر مٹی مٹی می ہوئی لڑی تھی ۔ جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ نظر آرہی تھیں۔ کڑھائی اولی شلوار قمیض کے الات دیکھی ہے سارا معاملہ بھانینے میں دیر ٹیمیں لگی تھی۔

پاس ایک ایسا بیٹ تھا جس سے وہ خود بھی نا واقف تھی ۔ لیا نہ کووہ بیگ اور اس کے حالات دیکھی کے سارا معاملہ بھانینے میں دیر ٹیمیں لگی تھی۔

ائیر پورٹ پر اکٹر ایسا ہو تا تھا۔ یا لڑکیاں مجبور ہو تین بایا واقف ہی دوست کے ھرلے آئی جہاں وہ خوولطور پے انگ گیسٹ کے رہ رہ تھی۔

لیا نہ نے اسے چھپ چھپاتے ائیر پورٹ سے نگوادیا اور اپنی دوست کے ھرلے آئی جہاں وہ خوولطور پے انگ گیسٹ کے رہ رہ تھی۔

تالیہ بجھد ارتھی نویس بھی ۔ بات جلدی سجھ جاتی اور تیزی سے وہ کام کرڈ ائی۔ دوست کے سامشانی نہی رشتے دار کی اوا کاری بھی اچھی کر لی لیسا نہی رہ بی پر پیشان اور سو گوار تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اسکائی پر اپنے شو ہر سمتے سے رابطہ کیا تو اس کا نداز اور ہا تیں .... برشتا س کا سیا شک رفع کرنے کے لیے کائی تھی۔

اب لیا نہ کولگا کہ تالیہ بالآخر مان گئے ہے کہاس کے شوہر نے اسے صرف استعمال کیاا ور آگے بھی کرنا تھا کیونکہ نوجوان گھریلولڑ کیوں کے بیگز ائیر پورٹ پہم ہی کھولے جاتے ہیں۔لیکن مان جانے کے بعدوہ بالکل چپ ہوگئ۔ سمتے کومعلوم نہ تھاوہ کدھرہے۔وہ لیانہ کی دوست کے اس کمرے میں بالکل مقید ہوکے رہ گئی۔ خاموش۔صدے میں۔

پھر چند دن بعداس نے خود کوسنجالنا شروع کیا۔اس سے لیانہ کا کوئی رشتہ نہ تھالیکن وہ لڑکی اسے اچھی لگی تھی۔ بے حد ذہین اور قابل الیکن ہے بس اور دکھی۔ خود کوئٹڑا ٹکڑا کر کے اس نے جوڑا اور سمتے سے رابطہ کیا۔ شرط بھی طے پائی کہ وہ اسے طلاق دے گاتو وہ بیگ واپس کرے گی۔ سمتے کاغذات کے چکر میں نہیں بڑنا چا ہتا تھا اور چونکہ اس کے اسکائپ کے نکاح کا بھی کوئی ثبوت نہ تھا' (وہ ملائم ثبیا اپنے ملے پس منظر کے باعث آئی تھی۔سیاؤز ویزا پہنیں۔) اور تالیہ اس سے جان چھڑا نا چا ہتی تھی'اس کے لیے بھی کافی تھا کہ وہ اس کوفون پہ طلاق پس منظر کے باعث آئی تھی۔سیاؤز ویزا پہنیں۔) اور تالیہ اس سے جان چھڑا نا چا ہتی تھی'اس کے لیے بھی کافی تھا کہ وہ اس کوفون پہ طلاق

R D U S O F T B O O K S . C O M

1 S O F T B O O K S . C O M

ریستوران میں اس روزمعمول کی گہما گہمی تھی۔ تالیہ ٹرے پہ چیس ئرگراور کوک کے گلاس رکھے سامنے سے چلتی آر ہی تھی۔ یو نیفارم پہنے' پونی کے اوپر پی کیپ جمائے' وہ سادہ اور سپانے ہی ویٹرس لگ رہی تھی۔ ایک میز پہتین مرد بیٹھے خوش گیبوں میں مصروف تھے۔ تالیہ ان کے پاس رکی اور باری باری ٹرے سے اشیاء نکال کے سروکرنے گئی۔ ایک رک کے یونہی اسے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ مڑی اور آگے بڑھی 'اسے لگاکس نے اسے چھوا ہے۔

وہ برک کے پیچھے ہٹی اور غصے سے اس کودیکھا۔وہ آ دمی مسکرا کے اسے ہی ویکھر ہاتھا۔

'' تفری چاہیے وگل کے پارجاؤ .... وہاں چندر مگٹ کے وض تفری کی جاتی ہے۔ یہاں آگر تمیز سے کھانا کھایا کرو۔' غصے سے غراکے آگے بڑھ گئی مگران پہو کی ارتبیات ہو گئی کہ ایک کی آواز سنائی دی۔ اس نے کوئی نازیبات ہی تھی ۔ اس نے بڑھ گئی کہ ایک کی آواز سنائی دی۔ اس نے کوئی نازیبات ہی تھی ۔ اس نے سرعت سے چھری اٹھائی اور گھما کر ۔ تالیہ کی رنگت سرخ ہوئی۔ اس کا ہاتھ قریبی میز کی طرف رینگا جہاں ایک چھری رکھی تھی۔ اس نے سرعت سے چھری اٹھائی اور گھما کر ایک دم ان کی طرف دے ماری ۔ چھری گول چکر کی صورت گھوتی ... فضامیں اڑتی ہوئی ... بیدھی ان کی میز کے ساتھ دیوار کے وسط میں پیوست ہوگئی ... جیسے کسی ماہر نشانہ ہازنے نشانہ ہاندھا ہو ....

دو گھنٹے بعدوہ لیا ندکے ساتھا اس کی لائبر رین کے باہرا یک کیفے میں بیٹھی تھی اور فنگر چپس کھاتے ہوئے بولے جارہی تھی۔ ''اور پھر بہت شوروا ویلا ہوا۔ آخر میں میری بینو کری بھی جلی گئے۔ بہت می گالیوں اور لعن طعن کے ساتھ ریستوران کی مالکن نے مجھے کسی شکاری کی اولا د کاطعنہ بھی دے دیا۔' وہ کہد کے بنس دی جیسے خود بھی انجوائے کررہی ہویا شایدوہ زیا دہ مضبوط ہوگئی تھی۔

« مگرتم نے اتنا اچھانثانہ باندھنا کس سے سیکھا۔ 'کیا نجیران تھی۔

'' پنہیں۔ میں بچپن سے اچھے نشانے لگالیتی ہوں۔ شاید مجھے بیکام آتے ہیں۔''اس نے بروابی سے شانے اچکادیے اور

'' مگرایسی کیابات ہوئی جوتم اتنی خوش ہو؟'' لیا نہنے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کےغور سےاسے دیکھاتو تالیہ نے چپکتی ہوئی آنکھیں اٹھائی۔ادھرادھردیکھا۔احتیاط ہے آگے ہوئی اور پر جوش سر گوشی میں بولی۔ وو کیونکہ جس نے میرے ساتھ برتمیزی کی تھی میں نے جاتے جاتے ا

ہیں۔''ہاتھ میزیہ رکھاتو اس میں ایک نوٹوں سے بھرابٹوہ بھی تھا۔

''تم کسی شکاری کے ساتھ ساتھ کسی چور کی اولا دہھی گلتی ہو' تالیہ۔'' وہ خفگی ہے ہو لی تھی۔

''ہروفت شکار بننے سے شکاری بنیا بہتر ہے موٹی عورت۔''

'' <u>مجھ</u>موٹی عورت مت کہا کرو۔''

''تو کیا داتن بدو کا کہوں؟''وہ ہنسی۔ (داتن بدو کابوڑھی دا دی قسم کی خواتین کے لئے دیا جانے والاسر کاری اعزاز ہوتا ہے۔) ' تو کیامیں کسی دانن پدوکا ہے کم ہوں؟''وہ گر دن کڑا کے بولی تو تالیہ کے لبجیرت ہے کھل گئے۔'' تمہاراخواب یہی ہے کیا؟ کہ ایک دن سر کارتمہیں داتن پدو کا کاٹائٹل دے؟''

"اگر ہے بھی تو کیا۔استے سال جیولری اسٹوراوراس لائبریری کی خدمت کی ہے میں نے۔حق بندا ہے میرا۔"وہ نتھنے پھلائے برامان کے بولی تو تالیہ نے بے اختیار مسکر اہٹ دہالی۔

''اوکے۔جب میں بہت امیر ہوجاؤں گی میراجز رہے پہوہ او نچانحل بن جائے گانو میں تمہیں پیاعز از دلوا دوں گی۔'' ''پیاعزازامیرلوگنبیں دلواسکتے تالیہمرا د\_بیصرف پر دھان منتری (وزیراعظم) دلواسکتا ہے'' ' 'تو پھر میں ...' وہ اٹھی اورمیزیہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کے شرارت سے بولی۔''... پر دھان منتزی سے شادی کرلوں گی اوراس ہے پہلی درخواست میکروں گی کہوہ جہیں سے چھ کی دانن پدو کا بنا دے۔خوش؟''

اس وفت کاوز پراعظم ایسابوڑھااورٹھگناتھا کہ دانتن بیسب سوچ کے ہی کھلکھلاکے ہنس دی تھی .....

عائے ختم ہوگئی تھی۔ دانن کے زہن کابر دہ خالی ہو گیا تھا۔ اس نے چونک کے سراٹھایا تو دیکھا... وہ اپنے فلیٹ میں تنہا بیٹھی تھی۔ ایک گہری سائس لے کراس نے موبائل اٹھایا اوراپنے ا کاؤنٹ کا بیلنس چیک کیا۔اس میں بے پناہ رقم تھی۔اس نے عدنان کومیسج لکھا۔'' ساشا بی بی ا دھار دینے پے راضی ہیں'میری شخو اہ سے کاٹ لیس گی'تم واپسی کی فکر نہ کرو'بس کاروبار پے دھیان دو'صبح پیسے بھجوا دوں گی

WWW.URDUSOFTBOOKS.CO"-M

پیغام بھیج کردل خالی ساہوگیا۔ پھراٹھی اور جاراٹھالیا۔اےان بسکٹس کوتالیہ کے لیے رکھناتھا۔ بیمجت سے بنائے گئے تھے۔ داتن کی کہانی میںان کا تالیہ کے سوا کوئی حقدار ندتھا۔ 10

پھرا سے میٹے کو کھو جنے کا کام شروع کرنا تھا۔ کی کئی ====== کی کئی DOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTHLY DIGESTS وان فاح کے او نیچ کل یہ چاند پوری آب وتاب سے چمکنا دکھائی دے رہاتھا۔ایڈم پچن سے اپنی چیزیں لے کرنکلاتو اشعر کودھڑ ادھڑ

زیخاتر نے دیکھا۔وہ اس چبرے کے ساتھ نہیں پلٹا تھا جس کے ساتھ اندر گیا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں 'ماتھے پیاں تھے اور ہاتھ میں پکڑے مو ہائل پہتیز چلتی انگلیاں۔زینے بچلانگتاوہ سیدھا ہا ہرنکل گیا۔

''اشعرآ یا تھاوا لیں؟''عصرہ نے اپنے بیڈروم کے دروازے سے گردن با ہرنکا لے جیرت سےاسے پکارا۔ ''جی میم .... شاید باس سے کوئی بات کرنی تھی۔اب وہ چلے گئے ہیں۔''اس نے رسان سے مطلع کیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ پھرایڈم کے چبرے کا بیجان دکھے کے رکی۔

'' پچھ کہنا ہے تم نے ایڈم؟''غور سے ملازم کودیکھا جومتنذیذ ب لگ د ہاتھا۔ سوال پہنظریں جھکا کے جھینپ گیا۔ '' نہیں وہ …میم … مجھے پچھ چپا ہے تھا۔'' کہد کے خود بھی پریشان ہو گیا۔عصر ہ نے ہاتھ دروازے سے ہٹا لئے اور ہازوؤں کو سینے پہ لپیٹ لیا۔''کس سلسلے میں۔''

''وه...میری منگیتر ...میری شادی ہورہی ہے پچھ ماہ بعد ...گراس سے پہلے ....'

'' پیے چاہیے ہیں؟''اس نے بات کاٹ کے سادگی ہے پوچھاتو ایڈم نے چونک کے نظریں اٹھائیں۔''نہیں میم۔ ہرگزنہیں۔''اس کا جیسے دل دکھ گیا تھا۔لب بھنچے لئے۔'' مجھے صرف ایک مشورہ چاہیے تھا۔''

''اچھا بتاؤ .....کیا پوچھنا ہے؟'' وہ نرمی سے بولی تو لڑ کے نے آئکھیں اٹھا کیں۔ ماتھے پہ ابھی تک ادای سے در آنے والی کلیمریں تھیں عصرہ کواس پیرس آیا۔ ٹیس چوہیں برس کا نو جوان جواگر کمی بڑے گھر میں پیدا ہوتا تو آج یوں کمی کی ملازمت نہ کرر ہاہوتا۔ خیر۔ ''میری منگیتر کی سالگرہ ہے'میں پوچھنا چاہتا تھا کہا ہے کیا تخذہ دوں۔''

''اتنی ی بات؟''وہ مسکرا دی۔ایڈم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔'' کوئی اس کاپیندیدہ پر فیوم'یا کسیا چھے برانڈ کا جوڑا'یا کوئی اچھی کتاب۔اگر ہو سکے تو جیولری دے دو۔''پھر رکی۔''وہ سکہ جومیں نے تہہیں دیا تھا' جو تنگو کامل کے بیٹے نے فاتح کو گفٹ کیا تھا'وہ سنجال رکھا تھانا؟''

''جی میم۔"ایڈم نے حصت سر ہلایا۔

اس روز تنگوکامل کے گھرہے واپسی پہ جب ایڈم نے کوٹ کی جیب سے سکدنکال کرعصرہ گوامانت واپس کرنی چاہی تؤوہ جو کار سے نکل کے اندرجار ہی تھی' پچھسوچ کے مڑی اورا ہے دیکھا۔'' بیتم رکھولو۔'' ''میں ؟ مگرییتو اینٹیک ہے اور ...''

URDUSOFTBOOKS.COM URDUSOFTB

OKS.COM URDUSOFTBOOKS.COM

''دینٹیک نہیں ہے یہ گر ہے سونے کا۔زیور وغیرہ بنوالیا۔ میں تنہیں تنہارے کیڑوں پہ پچھزیادہ ہی ٹوک گئی آج۔''وہ سادہ گر بلاجھجک انداز میں کہدرہی تھی۔ یہاس کے مداوے کاایک طریقہ تھا ۔ DOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTH & DIGEST ''دگراس نے فاتح صاحب کودیا تھا اور ....''

''اور جب جب میں اسے دیکھوں گی مجھے یا دا تارے گا کہ فاتھے نے ایک نفھے بچے کا کیے دل دکھایا ہے۔''اس کااشارہ فاتح نقلی کہنے پیلی کامل کاچہرہ بجھ جانے کی طرف تھا۔''رکھاو۔''وہ شان بے نیازی سے کہہ کرا گے بڑھ گئی۔

"جىمىم....وەسكەمال نے سنجال ركھاہے-"

''اس کیا نگوشی وغیرہ بنوالواوراس کودے دو۔خوش ہو جائے گی۔''

ایڈم نے بمجھداری سے سر ہلایا اور تشکر سے مسکرایا۔''شکر ہیم!''معصر ہنے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر کوجنبش دی اور پیچھے ہٹ کے در واز ہبند کر دیا۔

''تم نے وہ لاکٹ دیکھا جومہمان خاتون تالیہ نے بیگم صاحبہ کو تخفے میں دیا ہے؟''وہ اپنا بیگ اٹھانے پکن میں آیا ہی تھا کہ دونوں ملاز مائیں فرج کھولے کھڑی کھسر پھسر کرتی دکھائی دیں۔

''ہاں...اُف....کیاخوبصورت لا کٹ تھا۔مہنگا بھی بہت ہوگا۔تم نے اس کے اندر لگے ہیرے دیکھے؟بورے پاپنچ تھے۔'' ''یااللہ!''وہ جیران ہوا۔''تم لوگ مالکوں کی چیز وں پہاتن گہری نظر رکھتی ہوگیا؟''

ملازمہ پلٹی اور تندہی سے اسے گھورا۔" ملازم کا کام نظر رکھناہی ہوتا ہے۔ چاہے آگے ما لک ہوں یا دوسرے ملازم!" پھنکار کے اطلاع دی اور واپس مڑگئی۔ مگرایڈم محمدا یک دم بالکل سُن رہ گیا۔ ملازم کا کام نظر رکھناہی ہوتا ہے۔ چاہے آگے ما لگ ہوں یا دوسرے ملازم؟؟؟ ذہن میں بچلی کا کوندا سالیکا اور اس کے چودہ طبق روشن کر گیا تھا....

بیگ اٹھاکے وہ بےاختیار با ہر کو بھا گا....

تنگو کامل کے گھر کے گیٹ کے باہر گیلی سڑک ویران پڑی تھی۔رات کی تاریکی کواسٹریٹ پولز نے روشن کررکھا تھا۔ بارش کچھ دیر ہوئی رک چکی تھی۔ایسے میں سامنے اُگے درختوں کی اوٹ میں ایڈم کھڑا تھا۔ کوٹ ندار دتھا' سا دہ شرٹ بینٹ میں ملبوں وہ آٹکھیں چھوٹی کرکے گیٹ یہ جمائے ہوئے تھا۔

بالآخر گیٹ کھلااورا یک ملازمہ با برنگلتی دکھائی دی۔ بیہملازموں کی چھٹی کا وقت تھا۔ یقیناً اسےبس اسٹاپ کی طرف جانا تھا۔ ایڈم مختاط قدموں سے درمیان میں فاصلہ رکھائ کا پیچھا کرنے لگا۔

چند منٹ بعدوہ مین روڈ پہ آگئی۔گاڑیاں زن سے سامنے سے گزر تی جار ہی تھیں۔ ملاز مہس کے انتظار میں ایک جگہ کھڑی ہوگئی۔ تب وہ تیز تیز چلتااس کے قریب آیا۔'' بات سنیں۔''مصروف الجھے ہوئے انداز میں اسے پکارا۔ تو وہ چونک کے پلٹی۔ سرے پیرتک اسے دیکھا۔ وہ اندھیرے میں کھڑا تھا' پھر بھی وہ اسے دیکھیکتی تھی۔ شاید پیچانی نہیں تھی کیونکہ ایڈم کونہیں یا داگر اس ملازمہ سے اس کا پہلے آمنا سامنا ہوا ہو۔

DOWNLOAD . URDU PDF BOOKS AND ALL MONTH I'F DIGES' '' تنگو کامل بن محمد کے گھر کام کرتی ہیں آپ؟'' دل زورز ور ہے دھڑ ک رہاتھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا تھا مگر سچائی کو کھو جنے کے لئے آج

N W W . U R D U S O F T B O O K S استطيحوث بوكنا تقيابه

''نان....کيون؟''وه چو کني بهو کی۔

'' مجھے تالیہ نے ....'' تھوک نگل ۔زبان لڑ کھڑائی۔'' بھیجا ہے۔ تالیہ نے پچھ تھا اُف بھیجے تھے آپ کے لئے اور اپنی ساری ساتھی ملاز ماؤں کے لئے۔''بولتے بولتے اسے سانس چڑھنے لگا۔ جھوٹ بولنا کتناد شوارتھا۔

ملازمه کی آنگھوں میں چبک ابھری۔خوشگواری جیرت۔''اس نے تھا کف پاکستان سے بھجوائے ہیں؟وہ تو پاکستان چلی گئی تھی نا۔'' اورایڈم اس کمچے بالکل پچھر کابت بن گیا۔ یعنی تالیہ واقعی ان کی ملازمہ تھی؟

وهسرخروئی كالمحد تفاراس كا بيج جيت كيا تفاراس كاعضاء نياس سيجهوث بيس بولا تفارايدم سيا تفارتاليه جهو أي تقى ـ

''جی۔''برقت وہ بول پایا۔'' مگر....میں ذراکنفیوژ ڈیموں۔ میں نے آپ کوتنگو کامل کے گھرسے نکلتے دیکھالیکن کیا آپ واقعی تالیہ کے ساتھ تنگو کامل کے گھر کام کرتی تحییں؟ بیند ہومیں تھا کف کسی اور کودے بیٹھوں۔''

" ال بال ميں نور ہوں۔ تاليد مجھے جانتی ہے۔"

مگراس نے پیثانی پر آیا پسینہ یو نچھا بھیے کافی الجھ گیا ہو۔ ''اور کتناعر صے آپ دونوں نے ساتھ کام کیا ؟سوری مگر مجھے کنفرم کرنا ہے کہ

'' دوماہ ....وہ دوماہ پہلے آئی تھی'اس نے ریستوران میں تنگو کامل کے بیٹے کی جان بچائی تھی'یونواس کوالر جی ہے مونگ پھلی ہےاوراس نے علطی ہے سلا دمیں ہے مونگ پھلی کھالی تو تالیہ جو وہاں ویٹرس تھی اس نے کوئی گھاس پھوس نچے کے منہ میں ڈالا جس ہےاس کی حالت سنجل گئی۔ ویسے کیا بھیجا ہے تالیہ نے۔''

'' پچھ کپڑے اور پر فیومز ہیں۔ باقی ملازموں میں بھی آپ کو بی بانٹنے ہوں گے۔ گرا تناسامان جومیں آپ کے حولے کروں اور کل کو آپ کہیں کہآپ تالیہ کو جانتیں تک نہیں۔'' ذرای ہمت کر کے بولا تو لڑکی کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔'' کتنی دفعہ بتاؤں کہاں کو جانتی ہوں۔آپ تالیہ سے بات کروادیں میری۔''

''تا کہ وہ مجھے ڈانٹے کہ میں نے اس کی دوست پہ شک کیوں گیا؟ مگرا یک منٹ۔''اس نے سیل فون نکال کے ایک تصویر سامنے کی ۔'' کیابیۃ الیہ ہے؟''

وہ کسی چینی اوا کارہ کی تصویر تھی۔نورنے الجھ کے سرنفی میں ہلایا۔ایڈم نے اسکرین آگے کی۔ایک ملے اوا کارہ۔نورنے اچینجے سے پھر

ناں کی۔تیسری نصور وہ سامنے لایا تو وہ سنہری ہالوں والی تالیہ تھی۔نورنے گہری سانس لی۔''امتحان لےرہے تھے آپ میرا؟ یہی ہے تالیہ۔گر....'اس نے انگلیوں سے اسکرین پیچنگی لی اورتصور پرزوم کی۔''اچھی لگ دہی ہے یہاں۔بال رنگ کرلئے اس نے'' ''ہاں'پہلے اس کے بال سیاہ تھے۔''وہ بڑ بڑایا۔

'' لگتاہے اچھی جگہ شادی ہوگئی اس کی۔ میک اپ وغیرہ کرنا آ گلیا۔'') S ال

''شادی؟''وه چونکا\_نورنے آئکھیں اٹھاکےاسے گھورا۔

''کیاابھی تکنبیں ہوئی؟ شادی کے سلسلے میں تو اس کے کھٹو ہاپ نے اسے واپس بلایا تھا۔سارا خاندان غریب تھا'ایک یہی کماتی تھی' اور سب اس کے پیسے پہیش کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کسی نکھے سے شادی کر دیں گے اس کی گر اس کے کپڑے اور جیولری تو دیھو۔لگتا ہے وہ امیر ہے۔''پھر سر جھٹکا۔'' خیر۔سامان کدھرہے۔''

''سامان۔''ایڈم گڑبڑایااورجلدی سےفون اس کے ہاتھ سےلیا۔''وہ میں کل لا دوں گا۔ آپ کی بس آگئی۔''نور نے مڑ کے دیکھا'بس خراماں خراماں چلتی قریب آربی تھی۔اس نے بیگ اٹھایا اور واپس پلٹی۔''اچھا کل صبح میں ...'' مگر بات ادھوری رہ گئے۔ ایڈم جاچکا تھا۔

' نچلو \_کل آئے گانا۔''اس نے خودکوتسلی دی اوربس کی طرف برا ھگئے۔

وہاں سےجلدی سے کھسک کے ایڈم ایک دوسری بس پکڑ کے گھر آگیا تھا۔ وہ جیر ان تھا' شاکڑتھا' خوش تھا۔

وہ سچا تھا۔ وہ لڑکی وہ نہیں تھی جووہ خود کو کہدر ہی تھی۔وہ شاید بہر و پہتھی۔ فاتح کونل کرنا چاہتی تھی۔ ہاں یہ بات ہوسکتی تھی۔ یااللّٰہ … تو انکو (آتا) …. مجھے اس جھوٹ کے لئے معاف کرنا … میرے پاس کچ ثابت کرنے کا کوئی اور طریقہ ندتھا…وہ خطرنا کےلڑکی ہے اور مسز تنگو کامل اس کواس دن صاف بچا گئی تھیں … سب جھوٹ بول رہے تھے تو انکو… انہیں مات دینے کے لئے مجھے انگلیاں ٹیڑھی کرنی

رائی<u>۔</u>

وہ کانوں کو ہاتھ لگا تا 'تو بہ کرتا اپنے گھر کا چھوٹے دروازے کھول رہاتھا۔ ڈربے میں بیٹھی مرغی نے زور کی کٹاک کی۔اس کے بروں تلے چھپے ننھے چوزے چوں چوں کرنے گئے۔ایڈم نے ہش کیا تو مرغی کے پر جوکھل گئے تھے' دھیرے دھیرے تھم کے سمٹنے گئے اور وہ پرسکون ہوگئی۔

آج مال کیوں نہیں اس کی راہ تکتی نظر آئی؟ نگاہیں سامنے کواٹھیں۔ایبو (ماں کو ملے میں ایبو کہتے تھے)اور ہا پاکے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔وہ بناچاپ کے دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا مگر پھرفتدم خود بخو دزنجیر ہوگئے۔ 14

''اب کیاہوگا؟ بھائی صاحب واقعی بنجیدہ ہیں؟''ایبو پر بیثانی ہے کہ رہی تھی۔ ''سنجیدہ ہیں تو اتنی سفا کی ہے شرط رکھی ہے تا کہ جب تک ہم ایک بنا بنایا ایار ٹمنٹ یا گھر فاطمہ کے نام نہیں لگا کیں گے'وہ ایڈم اور فاطمہ کی شادی نہیں کریں گے۔''

## با ہر کھڑے ایڈم کی سانس تھم گئ ۔ W W W L U R D U S O F T B O و ایڈم کی سانس تھم گئ ۔ O

' د مگروہ ایسا کیوں کررہے ہیں؟ جانتے تو ہیں کہایڈم مخنتی ہے اور جلد اس کونوکری مل جائے گی اور .....''

''ان کی طرف سے دیکھوتو بات غلط بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے ایڈم سے فاطمہ کارشتہ طے کیا تھا تو ایڈم فوج میں تھا'اس کا مستقبل ان کورو ٹن نظر آیا تھا لیکن اب ایڈم کے پاس جا بہیں ہے اور وہ بغیر کی سیکیورٹی کے فاطمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔''
''لیکن تہمارااسٹور بھی ہے اورایڈم مختی ہے'ایک دن وہ بہت او پر جائے گامحہ اوگ اس بات کا بھین کیوں نہیں کرتے ؟ فوج کی نوکری دنیا کا آخری کنارہ تو نہیں ہوتی کہ اس کے بعد خلاء آجائے ؟''ایبود کھی دل سے کہدرہی تھی اورایڈم شکستگی سے پلے گیا۔

دنیا کا آخری کنارہ تو نہیں ہوتی کہ اس کے بعد خلاء آجائے ؟''ایبود کھی دل سے کہدرہی تھی اورایڈم شکستگی سے پلے گیا۔

اینے کمرے کا دروازہ اس نے بنا آواز کے بند کیا اور بیڈ پیلیٹھیا۔ بالکل چپ۔ ساکت۔ جیسے دل بی تھم گیا ہو۔

کتنی ہی دیروہ یو نہی بیٹھار ہا۔ پھر اٹھا اورا لماری کھولی۔ چنر کپڑے آگے پیچھے کے اور پھر ....وہ یو نیفارم نکالا ... اس پہ آج بھی نیم پلیٹ یو نہی گئی تھی۔ ایڈم اس نے نیم پلیٹ پہ انگلیاں پھیریں۔

بہت کم لوگ جانتے تھے کہایڈم کودمے گی وجہ سے فوج سے نہیں نکالا گیا تھا۔ نیم پلیٹ کوخالی نظروں سے تکتے ہوئے وہ ایک دم جیسے اس کی چیکتی وھات میں مناظر دیکھنے لگا تھا.....

چیخ و پکار .... بین کی گری جینے کی آواز نے پورے سفاری پارک کوسر پہاٹھار کھا تھا۔ مجمع ٹیلے پہ کھڑا ہمکا بکا سانشیب میں اُگے شوگر سیبوں کے اوپے درخت کو دکھی رہا تھا جس کے اوپر .... بالکل اوپر ایک دُن بارہ سال کی چی چڑھی تھی 'اورخوف سے چینیں مارر ہی تھی۔ سفاری پارک کاعملہ ڈنڈے لئے آگے چیچے بھاگ رہا تھا۔ کوئی کال ملار ہاتھا' کوئی مدد کے لئے دوسر وں کو پکار نے بھاگ رہا تھا۔

کیپٹن ایڈم اور میمجر بدرالدین درختوں کے درمیان بنی روش پہ چلتے آرہے تھے۔ کر یوکٹ بال اور سن گلاسز لگائے میمجر بدرصاف رنگت کی جامل کی ڈور جوان تھا۔ ایڈم کی رنگت اس سے ذرا دبی تھی ۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس'وہ چھٹی کا دن انجوائے کرنے یہاں آئے تھے اور ابھی بدر کوئی بات کہہ ہی رہا تھا کہ دور سے لڑکی کی چیوں کی آواز آئی۔

ایڈم چونک کے گھوما۔ بیسفاری پارک تھا'اور جانوروں سے ہروفت خطرہ بہر حال موجودر ہتا تھا۔خدا جانے کیا ہوا تھا؟ بناسو ہے سمجھے

# W W W . U R D U S O F T B O O Kرنیاورد روز نگادی M

''کرهر جارے ہو؟ ہمیں فلم کے لئے جانا ہے ۔۔۔ایڈم ۔۔ایڈم!'' بدرا کتا کے اس کے پیچھے دوڑا۔وہ تیز تیز بھا گتا او نچے نیچراستے پچلانگتا ٹیلے کی چوٹی تک آیاتو مجمع سامنے تھا اور بڑی چندگز کے فاصلے پہ درخت پہ چڑھی جلار ہی تھی۔ ٹیلے اور درختوں کے درمیان گہری گھاٹی تھی۔وہ چندلوگوں کو ہٹا کے آگے آیا تو لیمج بھر کو بالکل ساکت ہوگیا۔ درخت کے سے کے ساتھ ایک کموڈو ڈریگن زمین پہلیٹا سراو نچا کر کے بڑی پیغرار ہاتھا۔ (کموڈوڈریگن دنیا کی سب سے بڑی چھکلی ہوتی ہے' بالکل گرمچھ کی طرح' گرکافی موٹی تازی اورز ہریلی۔) سیاح جلا جلاکے کائیڈز کومد دلانے کے لئے کہدرہے تھے گرکوئی شخص سے تاسب ہے ہیں۔ "

اوُر مَین کے قریب جانے کو تیار نہ تھا۔ O F T B O O جنوبہ تھا۔ O R D U S O F T B O

ایڈم نے لیمے بھر میں ہی صورتحال بھانپ لی تھی۔ درخت پہ چڑھی بڑی سیاح نہیں تھی۔ وہ دوسری طرف سے گاؤں سے آئی تھی 'یقیے سیب چرانے ۔اور ڈریگن یقنیا مجھوکا تھاور نہ وہ اتنی آسانی سے انسانوں پہ جملہ نہیں کرتا تھا۔ موٹا تازہ بھی تھا۔ اگر ڈریگن کا بچہ ہوتا تو درخت پہ چھپکلی کی طرح چڑھ جاتا سمگر بڑا ڈریگن اپنے وزن اور دس بارہ فٹ کے سائز کے باعث اوپڑ نہیں چڑھ سکتا تھا'سواب بڑی کو ڈرااور غرا کے اس کے گرنے کا انتظار کر رہا تھا۔

''بچاؤ....کوئی مجھے بچاؤ۔''وہ روتے ہوئے چلائے جارہی تھی۔

''ابتم اندرمت کود پڑنا ہیر وہن کے۔سفاری پارک کوخود ہینڈل کرنے دو۔ان کے پاس عملہ ہوگا اس صور تیحال کے لئے ...' بدر نے اسے تبیہہ کی جوگر دن او پرینچ کرنا پریشانی سے صور تھال کا جائز ہ لے رہا تھا۔

''نچگ گرجائے گی۔ہمیں پچھ کرنا ہوگا۔''بدر کا جواب سے بغیر وہ تیزی سے آگے بھا گااورا یک ڈنڈ ابر دار ورکر کور و کا۔''کیپٹن ایڈم۔'' اپنا پیج لہرا کے جیب میں رکھااوراس کو دونوں کندھوں سے پکڑا۔''تم لوگ اس کوئنی دیر میں پکڑ سکتے ہو؟''

'' دس ۔ پندرہ منٹ لگیں گے' دوسر سے لڑکے لیٹے پر یک کی وجہ سے دور گئے ہوئے ہیں۔ پچھ عرصہ پہلے ای طرح ایک ڈریکن نے سپر وائز رکایا وَال کھالیا تھا' کوئی ان کے قریب نہیں لگنا چاہتا۔''

''وہ بھوکا ہے ہے وقو ف'ایک دفعہ وہ کھانے میں مصروف ہوجائے گاتو اس کادھیا ن کڑی ہے ہے جائے گائے تم فوراُ جا وَاورسفاری ہے اپنا کوئی ہرن کا بچہ ذکال کے لاؤ۔ ہرن ہی کھا تا ہے تا ہی؟''ورکرنے حجت سر ہلایا۔

''گڈ۔اس کے آگے ہرن ڈالوتو بیہ سب بھول جائے گا۔ میں بچی کو نیچے اتارتا ہوں۔''ورکرفور اُدوسری طرف دوڑا تو عمر نے اسے حیرت سے دوکا۔''متہمیں ڈریگن کے بارے میں اتنا کیسے پیتہ؟''

''تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟'' وہ خفگی ہے کہہ کے استین چڑھا تا آگے کو دوڑا۔ ٹیلے کے سرے پہ آکے وہ رکا۔'' ہے بی ....ہے بی ...میری طرف دیکھو۔''بلند آواز میں پکارا تو مجمع کے چار پانچ لوگ بھی مڑکے دیکھنے لگے۔ بڑی ہنوز چلائے جار ہی تھی۔

' دمیں تنہیں یہاں ہے بچالوں گا'یے جہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ بے بی ... مجھے بناؤتنہارانام کیا ہے؟''وہ ہونؤں کے گرد ہاتھوں کا دائرہ بناکے جلاکے بولاتو بچی کی چینیں رکیس۔ آنسوؤں کے درمیان اس نے اوپر دیکھا جہاں سامنے والے ٹیلے پہلوگوں کے جمر مٹ میں ایک نوجوان کھڑااس کو یکارر ہاتھا۔ قسط نمبر: 4

حالم : نمره احمد

16 ''نا دیہ!''وہ گلو گیرآ واز میں بولی۔ ''نا دیہ میں فوجی ہوں میں بوجی ایسے گلتے ہیں تا۔'' DOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTHLY DIGESTS بچی نے جواب بیس دیا۔ آنسو بہاتی اس کود پیھٹی رہی۔ 'نجی نے جواب بیس دیا۔ آنسو بہاتی اس کود پھٹی رہی۔

''نا دیہ۔۔۔اس کومت دیکھو بچھے دیکھو۔ بچھے تہ ہیں بچھ بتانا ہے۔''وہ اونچی آواز میں اس کو پکارر ہاتھا۔ بڑی نے ڈریکن سےنظریں ہٹا دیں اور اس پیہ جمادیں۔ابوہ ہات سننا جا ہتی تھی۔

''بہارے جنزل صاحب کہتے ہیں نا دیہ کہ…''وہ بڑی سے نظریں ہٹائے بغیر بآواز بلند ہات جاری رکھے ہوئے تھا۔''اگر بھی زندگی میں کسی بری عادت' کسی نیل سکنے والی محبت یا کسی جنون اور شوق کا شکار ہو جاؤتو یا در کھنا… جنناز بردئی چیخ چیخ کے اس کوخود سے نوچ بھینگنے کی کوشش کروگے …وہ اتنااور تمہارے او پرسوار ہوگا…وہ اتنا تمہیں ڈرائے گا…تم سن رہی ہونا دیہ …کسی خوفناک درندے کی طرح وہ چیز ہمیں ڈراتی رہے گی…''

ورخت کی شاخیں جکڑے بیل نے بھیلی آئھیں ای پہ جمائے ہوئے تھی۔

''وہ کہتے ہیں...ان چیز وں کامقابلہ بھی ایسے بی کیا جاتا ہے جیسے کسی بڑے خوفنا ک درندے کا کیا جاتا ہے۔ پہتہ ہے کیسے؟ پرسکون ہو کر ۔ خاموثی سے بیٹے جاؤ۔ مزاحمت چھوڑ دو۔ ڈرنا چھوڑ دو۔ اپنی خوا ہش'جنون' پاگل بن سے جب ہم ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فیزگز رجاتا ہے ... بتم پرسکون ہوکے اس کے گزر جانے کا انتظار کرو... ریلیکس کرو... بیٹہ بیں نہیں پچھے کہ سکتا جب تک تم پرسکون ہو... بہادری اس کو کمز ورکرے گی۔ تہارا خوف اس کومضوط کرے گا۔ نیا تم نے نا دیے؟''

> بچی نے گہرے سانس لیتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تک شاخوں کومضبوطی ہے پکڑے ہوئے تھی۔ ''اسے تہاری شاعری نہیں سمجھ آئے گیا میڈم۔''بدرنے اکتابہ نے سے اسے ٹو کا تھا۔ ''شدید حالات میں کوششیں بھی شدید کرنی پڑتی ہیں۔''

وائلڈلائف کے درگرز تیزی سے دوڑتے آرہے تھے۔کسی نے ڈریگن کے سامنے کٹا ہوا ہرن پھینکا۔ باقی ڈنڈے لئے فاصلے پہا حتیاط سے کھڑے ہوگئے۔ڈریگن نے خوشبو سے ایک دم گر دن موڑی اور تیزی سے اس طرف ریزگا۔ درخت سے دور۔

ایڈم تیزی سے درخت کی طرف لیکا۔ بدر نے اسے پکارا مگر وہ جواباً چلایا۔''تم ڈنڈے کے ساتھ ڈریکن کو پکڑنے کی کوشش کرو....ورکرز کی مددکرو۔''

اورخو دا گئے بھاگ گیا۔ ورکرز نے بدر کوؤنڈا بکڑایا تو وہ برامنہ بنا تا ڈر گئن کی طرف بڑھا۔ ایڈم درخت کے نیچے آکر رکا۔ ڈر گئن چند قدم کے فاصلے پی تفا۔ اس کی طرف پیٹے کیے ہوئے وہ ہرن کے کئے جسم میں مندڈ الے دیوانہ وار ماس کھار ہاتھا۔ ایڈم نے سراونچا کر کے اوپر چڑھی خوفز دہ بچی کودیکھا۔ TBOOKS.COM URDUSOFTBOOKS.COM

''اورا بتم وہی کروجوجنون' محبت اور درندوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے۔ پرسکون ہوجاؤ۔ گہرے سانس لو... بخو د کو ہلکا چھوڑ دو۔ آگے کیا ہوگا کے خوف سے نکل آؤ۔ مجھ پہ بھر وسہ کرتے ہوئے ... چھلانگ لگا دو... بخو د کو ہوا کے حوالے کر دو۔ میں تنہیں بکڑلوں گا۔ شاباش نادیہ۔'' وہ باز و پھیلائے کہدر ہاتھا ... آواز اب کے کافی مدھم تھی۔ مجمعے کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ ورکرز ڈنڈے بکڑے ابھی بھی دور

کھڑے تھے۔ عجیب خوف تھا جوسب پیطاری تھا۔ بگی نے شاخ کیڑے ڈریکن کودیکھا توایڈم نے پکارا۔

''نیٹیں سوچتے کہ بری چیزیں ہمارے ساتھ کتنا برا کر سکتی ہیں۔ بیسوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کتنا اچھا کر سکتے ہیں۔''بگی نے ڈریگن سے نظریں ہٹاکے اس پہ جمائیں۔چند لمحےاس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی ....پھرکو دگئی ....

اس کے پیرز مین چھونے سے قبل ایڈم نے اسے بکڑلیا تھا۔اگلے ہی بل وہ بچی کواٹھائے دیوا نہ واراو پر کی طرف بھا گاتھا۔ مجمع خوثی سے شورمچانے دگااور بدرسمیت ورکرز ڈنڈے لئے ڈریگن کی طرف بھاگے۔اس کواب لگام ڈالی جاسکتی تھی۔

''کیااب بیال کومار دیں گے؟''اس کی گر دن کے گر دباز و پھیلائے'اس سے لگی بڑی نے سرائیمگی سے پوچھا۔وہ اسےاٹھائے ٹیلے کہ آپہنا تھا۔

' دنہیں۔ جاہے درندہ کیسابھی ہو' ہمیں اس کی جان لے لینا اچھانہیں لگتا۔لیکن۔''اس نے ایک محفوظ جگہ پہنچ کے بڑگی کوز مین پہا تارا اور اس کے ہاتھ وقتامے اس کے سامنے پنجوں کے بل جیٹے 'پھراس کی آئٹھوں میں جھانکا۔

''میں جانتا ہوں تم میٹھے سیب چرانے آئی تھیں۔تم نا دیہ'آئندہ چوری نہیں کروگ۔ چوری کا کچل کبھی میٹھانہیں نکلتا۔ایک ذرای خواہش کے پیچھےزند گیاں چنگی میں تباہ ہوجاتی ہیں۔'' وہ اسے سمجھار ہاتھااور بچی نے نظریں جھکالی تھیں۔اس کے ہاتھ انجھی تک ایڈم کے ہاتھوں میں ہتھے

ا ہے تاریک کمرے میں بیٹھا لڈم ابھی تک نیم پلیٹ کو تک رہا تھا...جیکتے دھات میں سے ایک اور منظر ابھر ابھر سار ہاتھا جیسے کنویں کے یانی میں بچکو لےکھا تا جاند کاعکس ہو....

وہ ایک ملٹری اعزازات اور کتابوں سے سجا آفس تھا۔وردی والا بارعب شخص مرکزی کری پہ بیٹھا تھااورابر وکھنچ کے نا گواری سے سامنے یو نیفارم میں الرٹ کھڑے ایڈم کود کچھر ہاتھا۔ایڈم کے ہاتھ سید ھے تھے 'سر پہ کیپ تھی'البتہ آنکھوں پہنخت دکھاور بے بسی بھرے خصہ پنہاں تھا۔

"اگرمیجر بدر کوکوئی اعلیٰ اعز ازمل رہا ہے تو تتہ ہیں اس میں کیا مسکلہ ہے کیپٹن ایڈم؟"

' قسر میں پنہیں کہتا کہ پیجر بدر کواعز از ندملے۔اس نے ڈریگن کواس جگدہے ہٹایا تھا'میں مانتاہوں' مگرسر ...اس بیگی کو بیچانے میں میرا بھی رول تھا۔ مجھے کوئی اعز از' کوئی انعام' کیچھی کیوں نہیں مل رہا؟''

''تم نے انعام کے لئے بچی کو بچایا تھا؟''

''نہیں سرلیکن مجھے گھر میں اورفوج میں بہی سکھایا گیاہے کہ جب پچھ غلط ہوتے دیکھوں تو ہاتھ یاز ہان سے اسے روکوں۔ میں نے تب بھی بہی کیا۔اب بھی اپنے ساتھ زیا دتی ہوتے دیکھ کے یہی کررہا ہوں۔' وہ شجیدگی سے کہتے ہوئے جذباتی ہو گیا تھا۔ ''ایوارڈا یک ہی شخص کومل سکتاہے'چونکہ بدر کا کر دارزیا دہ نمایاں تھا'اس لئے وہ اس کا حقد ارہے۔''

' فگرسیاحوں کی فوٹیج ....موبائل ویڈیوز جویوٹیوب پیرموجود ہیں ...ان کا کیامر؟'' '' میں مزیداس بارے میں پچھ بیں سننا چاہتاایڈم۔'' وہ اب کرختگی سے بولا تو ایڈم نے نظریں جھکالیں۔ چند گہرے سانس لئے اور '' تکھیںا ٹھائیں تو ان میں زمانے بھر کے شکوے تھے۔

"میرے ساتھ بیسب صرف اس لئے ہور ہاہے کیونکہ میں اور نگ اصلی ہوں۔ ہے ناسر!"

(اور نگ اصلی original people پیلی ذات ہے جو بظاہر ملے جیسے ہی لگتے ہیں مگررنگت ذراد بی ہوئی ہوتی ہے۔ان کوملا میشیاء میں

وہی مقام عمو مأدیا جاتا ہے جوامر یکہ میں سفید فام کے مقابلے میں سیاہ فام کویا انڈیا میں براہمن کے مقابلے پیشودرکوملتا ہے۔) ''مہت ہوگیا۔میں آئندہ یہ racist گفتگونہ سنوں اس جھاؤنی میں۔'' کمانڈر نے میزید غصے سے ہاتھ ماراتو ایڈم خاموش ہوگیا۔

بیڈر وم ابھی تک تاریک تھا۔وہ کھڑ کی کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں یو نیفارم اٹھار کھا تھا جس پہلی نیم پلیٹ جاندنی ہے مزیدروثن ہو

گئی تھی۔ایڈم کی اداس میکھیں اس پہ کنندہ اپنے نام پہ جمی تھیں جس پہوہ دن آج بھی تحریر تھا جب....

وہ لاکرروم میں اپنے کھلے لاکر کے سامنے کھڑا تھا اور اندر سے کپڑے الٹ بلٹ کرر ہاتھا جب پیجھے کوئی آ کے کھڑا ہوا۔ایڈم نے ایک اچٹتی نظرائیے عقب میں ڈالی مگر پھر ٹھر گیا۔وہ میجر بدر تھا اور نا گواری سے اسے دیکھر ہاتھا۔

''سب کہدرہے ہیں کہتم نے جنز ل نصیر کوای میل کی ہے کہ نہیں ایوار ڈاورنگ اصلی ہونے کی وجہ ہے نہیں ویا جارہا۔''

' معیں نے وہ کہا ہے جو پیج ہے۔''وہ بےرخی سے کہدکروایس اپنے کیڑے کھنگا لنے لگا۔

'' جنز ل نصیر آج چھاؤنی آرہے ہیں'اگر تنہیں لگتاہے کہوہ اس نسلی امتیاز کی کہانی کوسن کرتمہیں ایوارڈ دلوا دیں گےتو تم غلط ہو۔''ایڈم گھو ملاور سنجید گی ہےاں کود مکھا۔

''میں بیا بوارڈ لینے کے لئے نہیں کررہا۔ اگر صرف مجھے ابوارڈ دیا جاتا اور آپ کو چھوڑ دیا جاتا تو میں آپ کے لئے بھی ایسے ہی لڑتا ۔''پھرر کا اور گہری سانس لی۔''میں شایداس نسلی امتیاز پہ خاموش ہو جاتا لیکن اس روز میں نے ممبر پارلیمنٹ وان فاتح رامزل کا انٹر و یودیکھا تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ وہ کہدرہاتھا' ذاتی زندگی ہویا کیرئیر'صرف سچے بولنا اور پچے کے لئے کھڑے ہونا آپ کورتی دلاتا ہے۔صرف

یج آپ کوبلندی پیدلے کرجائے گا' کیونکہ وہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہےا ورآپ ہر بوجھ ہے آز ادفضامیں پر واز کر سکتے ہیں۔'' وہ ایڈم کے قریب ہوا اور آواز دھیمی کی۔''اگرتم کمانڈر کے خلاف جاؤگے توبیمت بھولنا کہ کمانڈرمیڈ پکل بورڈ بٹھا کرتمہارے دمے کی "

تفتیش کرواسکتاہے۔''

ایڈم کیج جرکو ہالکل ہما بکارہ گیا۔'' مگر مجھے دمہ نہیں ہے' وہ تو صباح کے جنگل میں ٹریننگ کے باعث معمولی الرجی ہوگئی تھی لیکن میں ...'' وہ بریشان حیران سابولا تھا۔''میں پیرٹری بوٹیوں سے علاج کی کتاب پڑر ہاہوں'اس میں ہر بیاری کاعلاج ہے'میرا دمہ چند ماہ میں ٹھیک ہوجائے گا۔''اس نے لاکر سے کتاب نکال کے دکھائی۔'' اور دے کی وجہ سے کسی کونوج سے نہیں نکالا جا سکتا۔''

' حیں تم سے ہمدر دی کررہا تھا ایڈم عقل سے کام لو۔ صحت کے مسئلے کی وجہ سے فوج سے نکالے گئے تو کوئی تمہیں باڈی گارڈ بھی نہیں ارکھے گا۔ منگیتر شادی سے انکار کر دے گی۔ مگرتم شاید بیچھتے ہو کہ یہ کتابیں اور بیوان فاتح والی آئیڈیا لوجی تمہیں ترتی دلائے گی؟ بیوقوف لڑے' بھی سوچا کہ آج صوفید طمن وزیراعظم کیوں ہے اوروان فاتح خود کیوں وہ ترتی حاصل نہیں کررکا؟''

اس كے كندھے كوملكا ساتھ پكااورا كيسترس كھاتى نظراس پەۋال كۆگئارات ئىرسىكىا دايدم بالكل چىپ رە كىيا تھا۔ كم صم

لاکرروم کامنظروفت کی سیاہ اسکرین پہ غائب ہوگیا اور اس میں سے ایک روشن دن طلوع ہوا... چھاؤنی کی انگریز کے زمانے کی بنائی عمارت کے برآمدے میں گردن سیرھی کیے کھڑا ایڈم ۔ ہالکل چاق وچو بنداور مستعد ۔ اور سامنے کمر پید ہاتھ باندھے کھڑا سفید ہالوں والا جمز ل سجیدگی ہے اس سے مخاطب تھا۔

''اورتہارے خیال میں اس کی وجہ کیا ہوسکتی ہے؟ سوچ سمجھ کے کہنا جو بھی کہنا۔''

'دمیں سوچ چکا ہوں سر۔ایڈم جھوٹ نہیں ہولے گا۔''وہ پاٹ نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے کہدہا تھا۔''ایڈم کے ساتھ یہ زیادتی اس لئے ہورہی ہے کیونکہ ایڈم ایک اورنگ اصلی ہے اور ہماری فوج آج بھی ملے کو اورنگ اصلی پر جج دیتی ہے۔''وہ سامنے دیکھتے ہوئے۔پاٹ نظروں سے کہدرہاتھا۔''اورایڈم بچ اس لئے بول رہا ہے کیونکہ ہمارے رسول اللہ علیہ اس دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں اورانہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ چاہے زمانہ کوئی بھی ہو ۔۔۔انسان کوبلندی صرف بچ عطاکرتا ہے۔سیای لیڈر خلط ہو سکتے ہیں 'کمانڈر خلط ہو سکتا ہے' مگررسول اللہ علیہ ہمیشہ بچ فرماتے سے اور انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کی گورے کو کالے پوفوقیت نہیں ہے' بھرایڈم کے ساتھ کسی صاف رنگت والے کے کیوں زیادتی کی جائے سر؟''

جز ل نصير التحيين چيوڻي كركے خاموشي سے اسے بن رہاتھا جو بے خوفی سے بولے جارہاتھا....

اور جو آخری منظرایڈم بن محمد کویا دتھاوہ چھاؤنی میں فوجیوں کے زیرِ استعمال کمروں کا تھا۔وہ ایک کمرے کے اندر دروازہ بند کیے دیوار کے ساتھ نیچے زمین پہاکڑوں بیٹھا تھا...اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک مکڑا تھا جس پہمیڈیکل بورڈنے اس کوفوج کے لئے اُن فٹ قرار دے دیا تھا۔وہ دونوں ہاتھوں میں اسے بھنچ سر جھکائے بچوں کی طرح رور ہاتھا۔ مگر کوئی سن نہ لے اس خوف سے سسکیاں دہائے ہوئے

تھا۔سرخ گالی چبرے پیانسولڑ ھکتے اس کی وردی کے سینے کو بھگوتے جارہے تھے۔اوروہ روئے جارہاتھا....

'' پچانو کامیابی دیتاہے۔ پچانو انسان کوعظمت دیتاہے ... پھرمیرے خواب کیوں چھن گئے مجھے سےاللہ تعالیٰ ؟ایڈم نو صرف اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتاتھا' فوج کی ور دی پہن کراپنے ملک کو ڈشمنوں سے نجات دلانا چاہتاتھا' مگرایڈم کی رنگت ذرا گہری ہےاس لئے ایڈم

#### ☆☆======☆☆

رات کے اس پہر بھی کوالا کمپور جاگ رہاتھا۔ تالیہ مرا داپنے گھر کا گیٹ بند کرکے باہر نکل رہی تھی۔اس نے ٹراؤزر کے اوپر ہڈوالی کمبی شرٹ پہن لی تھی اور پیروں میں جوگرز تھے۔ سینے پہ بازولپیٹے وہ گیلی سڑک کے کنارے چلنے گل ۔ تیز تیز نظریں دور سامنے جمی تھیں اور ذہن پیچھے تھا۔۔۔۔۔

سمات سمال پہلے ...لائبریری کےلان میں ایک بیٹی رکھا تھا... ہرے گھاس پہر کھاسرئی بیٹی جس پپہ بھاری می دائن ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ چہرے پہیرت اور تیجر لئے وہ مند کھولے تالیہ کوئن رہی تھی جواس کے جاروں طرف چکر کی صورت مبلتی ہاتھ ہلا ہلا کے مزے سے ابنا کارنامہ بتاری تھی۔

سیاہ لیجیالوں والی تالیہ کوالالیمور میں گزارے چند ماہ میں ہی خوش خورا کی کے باعث قندرے بھری بھری ہو گئے تھی۔رف سی اسکر شاور اوپر لمبی میض پہنے اس کاچبر ہ گلانی اور بچو ں کی طرح بھولا ہوا لگتا تھا۔ آئکھوں میں چیک تھی اورلیوں پیشرارتی مسکرا ہے۔

'' پرسوں میں سوچ رہی تھی کہ میچ کے ساتھ میں کتنا برا کرنا جا ہتی ہوں؟ یونو .... بدلہ وغیرہ ... تو میرا دل جا ہیں اس کاای میل ہیک کر
لوں اور اس کے سارے راز پڑھ کے دنیا کے ساتھ میں کتنا برا کر پھر ... 'اس نے شرارت سے چنگی بجائی ۔'' مجھے بیرخیال آیا کہ میری طرح
کتنے لوگ اپنے ایکس کا ای میل ہیک کرنا جا ہتے ہوں گے؟ بس پھر کیا تھا ... میں نے ایک فیس بک آئی ڈی سے اشتہار لکھا اور ایسے
بیجزید لگا دیا کہ اتنے پیسے دواور اپنے ایکس کا اکا وُنٹ ہیک کروالو۔ دائن' دودن میں پانچ لوگ آگئے جواپنے ایکس کی ای میلز پڑھنا

و و متههیں بھی بھی پینے ہیں ویں گے کیونکہ تم ہیک کر ہی نہیں سکتیں۔''

وه گھوم کے اس کے سامنے آئی اور مسکرا کے بولی۔'' آرجنینا'یورا گوئے اور امریکہ سے جارلوگوں نے پیسے ایڈوانس بھیج دیے ہیں'

ل ہوجائے کر لینے والی واپس نہیں آ اپس نہیں آ بارسیٹ ہو

صرف بچاس ڈالرتوایڈ وانس مائلے تھے میں نے۔ پانچوال عقلمند تھا 'پہلے ایڈ وانس کے جھانسے میں نہیں آیا۔'' ''اور ہاقی کے بچاس ڈالر؟''

00 W N LOAD UR DU P DE BOOKS AND ALL WONTH ( ) المجامعا وضد لے لؤاور پھراس کی ای میلز کا جواب ہی نددو۔ پیچاس ڈالر سے وہ غریب نہیں ہوجائے گا' گلر ہم ضرور ایک کرا ہے کا مکان افور ڈکرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کسی بھی طرح ہمیں نہیں پکڑ سکتے۔ پیسے کلیک کرنے والی سروں پیٹا م بھی غلط دیا ہے میں نے۔'وہ اس کے ساتھ آئیٹھی اور جوش سے بتانے گئی۔

داتن نے گہری سانس لی۔'' تالیہ .... میں تہہارے ساتھ ہوں' مگریہ یا در کھنا کہ ایک دفعہ ہم اس راستے پہ چل پڑے تو مجھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ابھی بھی وقت ہے'سوچ لو۔''

''بس پچھ صے لئے میں بیچھوٹے چھوٹے اسکام کرنا جائی ہوں' پھر چھوڑ دوں گی۔ ایک گھر' گاڑی بنالوں'ا جھا کاروبارسیٹ ہو جائے' پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں رہے گی اور ہم کوئی ان سیاستدانوں کی طرح غریب عوام سے لوٹ مارتھوڑی کررہے ہیں؟''اس نے ہاتھ سے سڑک کی طرف اشارہ کیا جہاں مرکزی شاہراہ پہلی بورڈلگا تھا جس پہوان فاتح کی تصویر آویز ال تھی۔ سوٹ میں ملبوس وہ ہاتھ بلند کیے ہوئے تھا۔ مسکراتا ہواروشن چہرہ جس کے ساتھ چند ہما بی نعرے درج تھے۔

' دمیں صرف ان لوگوں سے چند ڈالرلوٹ رہی ہوں جو کسی دوسرے کے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں' یعنی ای میل ہیک کروانا۔وہ میرے خلاف پولیس میں نہیں جاسکتے کیونکہ جرم کے ارا دے میں خود پکڑے جائیں گے۔اورا گروہ اپنے پیسے کی حفاظت نہیں کرسکتے تو وہ اس پیسے کی ملکبت کے اہل ہی نہیں ہیں۔' وہ جذباتی انداز میں دلائل دے رہی تھی۔

''میں تمہارے ساتھ ہوں تالیہ ...لیکن سے یا در کھنا کہ ہم اس کا م کربھی چھوڑ نہیں یا کیں گے۔''

''وقت آنے پہ دیکھیں گے دائن۔ میں پارلر جارہی ہوں۔ میری شفٹ کا وقت ہونے والا ہے۔ تنہاری ہریک بھی ختم ہونے والی ہے۔ آج ہم کھانا با ہر کھائیں گے۔'' وہ سکرا کے اٹھی' بیگ کندھے پہلیا تو دائن پیچھے سے بولی۔

''تمہارے ماںباپ ۔۔۔تمہارا خاندان۔۔۔وہ تو ملے تھے ا۔۔۔۔ملا مُنشاء کے رہائش ۔۔۔ کیاتم ان کو ڈھونڈ نانہیں چا ہتی؟'' تالیہ رک گئ ۔ لمحے بھر کے لئے بالکل خاموش ہو گئ ۔ پھر آ ہت نہ ہے مڑی تو داتن نے دیکھا' نہوہ پر بیثان ہوئی تھی نہ جذباتی ۔اس کی آنکھوں میں ادائ تھی۔۔

''انہوں نے مجھے بچپن میں ہی چھوڑ دیا۔ کوئی مجھے لینے نہیں آیا۔ میں چڑیا کا چھوٹا سا بچکھی جس کوانہوں نے گھونسلے سے گرایا تو دوبارہ
اٹھانے کا خیال تک نہ آیا۔ میں پیٹیم خانے میں رہی میں ایک فوسٹر فیملی کے پاس ملازموں کی طرح بڑی ہوئی جہاں مجھے روٹی اور پاکٹ نی
کے لئے چوری کرنی پڑتی تھی 'سزاسے بچنے کے لئے بروفت جھوٹی کہائی گھڑئی پڑتی تھی۔ میں نے خود ہی اڑ ناسکھ لیا 'اب میں اس گھونسلے کو
تلاش کرکے کیا کروں گی دائن جومیرے خوابوں سے بہت چھوٹا 'بہت چیچےرہ گیا ہے؟'' آخر میں مسکرائی تو آئھوں میں نی تھی۔ پھروہ پلٹ

گٹی اور سر جھکائے آگے بڑھتی گئی۔ سڑک پہ آگے اس نے ایک نظر بھی اس بل بور ڈ کوئییں دیکھا' بلکہ بس یونہی قدم اٹھاتی رہی ۔ کنارے پہاشالز لگے تھے۔ کتابوں'

سڑک پہ آگے اس نے ایک نظر بھی اس بل بورڈ کوئبیں دیکھا' بلکہ بس یو بھی قدم اٹھائی رہی۔ کنارے پہاسٹالز لکے تتھے۔ کتابول اخباروں اور پھولوں کے۔ایک اسٹال کے سامنےوہ رکی۔وہاں سفید پھولوں کے گول تاج بنے پڑے تتھے جوقد بم زمانوں میں شاہزا دیاں سے جھٹ

ایٹے سروں په پہنا کرتی تھیں۔تالیہ کے لیوں په مانوس مسکرام پے بھرگئی۔

اس نے ایک تاج اٹھایا اور آگے آئی ....اشال کے وسط میں بڑا سا آئینہ لگا تھا۔ تالیہ نے تاج سر پہر کھ کے آئینے میں دیکھا۔ وہ کسی شاہزادی کی طرح کگنے گئی تھی مسکرا ہے گہری ہوگئی۔

نظر موڑی تو سامنے اخبار سے دکھائی دیے۔اس نے عاد تا نوکری کے اشتہار کے لئے اخبارا ٹھایا اور تہدکھولی۔سامنے ہی وان فاتح کی تصویر تھی اور اس کے ساتھ انگریزی میں چھیا اس کا انٹر ویو۔

سرپہ تاج پہنے کھڑی لڑکی رک کے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔

'' دوبرس قبل پہلی دفعہ مبر پارلیمنٹ منتخب ہونے والے وان فاتح بن رامزل سے جب ہم نے بوچھا کہوہ ملائیشیاء میں کس قسم کی بہتری دیکھنا چاہے ہیں تو ان کا جواب روایتی سیاستدا نوں سے ہے گئا۔

''میں جس ملا پیٹیاء کاخواب و یکھتا ہوں ۔۔۔''اکتالیس سالہ ممبر پارلیمنٹ اور سابق امریکی اسٹیٹ اٹارٹی مسکرا کے ہمیں بتانے گے۔ ۔''وہاں لوگ حلال گوشت خرید نے سے زیادہ حلال کمائی کادھیان رکھنے والے بین گے۔ کیونکہ بظاہر ہم نے بہت ترقی کی ہے۔اعلی تعلیم اور نوکریاں ۔۔۔ خوبصورت سروکیس اونچی عمارتیں اور بے پناہ ٹوارزم تو ہم نے اپنی قوم کو دے دیا ہے مگر ہم اپنی وہ اقد اربھو لتے جارہے ہیں جن کے بغیر کوئی مسلمان مکمل نہیں ہوتا۔ دو چیزیں ۔۔۔' انہوں نے ہمیں انگلیوں کی وی بناکے دکھائی گویا یہ ان کے مزد کیک فنج کی واحد

'' دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہیں۔ سچائی اورایمانداری۔ اور ملائیٹیاء کے لوگوں کواور سیاستدانوں کو یہ بات وقت پہمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اگروہ اپنے معاملات میں سپچنہیں ہوں گئ پیسے کمانے کے لئے ایماندار ذرائع استعال نہیں کریں گے تو وہ فراموش کر دیں اس بات کو کہ ان کے رزق میں اور زندگیوں میں اللہ کوئی برکت دے گا۔ ان کی لا کچ بڑھتی جائے گی اور وہ بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ وہ جینے تقلمندا ور شاطر ہوجا ئیں 'اپنے جھوٹ کھلنے کا خوف ان کو بھی بہا درنہیں بننے دے گا۔ اب آپ سے صوفیہ رخمن کی مثال لے لیں 'محتر مہنے دود فعہ….''

تالیہ نے اخبار نیچ کر دیا۔ سراٹھا کے آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ تاج ویسے ہی کھلا کھلاسا لگ رہاتھا مگر آئکھوں میں اداس سامیجان نقل

‹ 'آپ کوکیاچا ہیے؟ " د کانداراس کو چناؤ کا کہدرہاتھا۔ ' اخباریا تاج.... یا دونوں؟ "

'' دونوں ایک ساتھ ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔'' وہ بڑ بڑا اُئی۔ پہلے اپنے عکس کودیکھا' پھرا خبار کو۔ چند ٹانیے کے لئے اس نے سوچا۔ پھر اخبار دھیرے سے واپس اسٹال پہ ڈال دیا۔'' مجھے بیتاج چا ہیے۔ میں اسے چھوڑ نانہیں چا ہتی۔'' بٹوے سے چندنوٹ نکا لے اور سنجیدگ سے دکاندار کی طرف بڑھائے۔اس نے چناؤکرلیا تھا....

# گرآج رات شہری باروفق گیلی مڑک کے کنارے چلتے ہوئے وہ عجیب اوای کاشکار ہور بی تھی۔

اس سارے راستے میں ... بخت و تاج کی تگ و دومیں .... وہ گھونسلہ تو بھول ہی گیا تھا جس سے وہ گری تھی۔ بچین میں ان سے شکوہ ہوتا تھا... نوعمری میں نفرت ہوتی گئی جو پھر بےزاری میں بدل کے آخر میں اپنی ہر حیثیت کھوبیٹھی۔ جیسے برف کو پکڑے پکڑے انگلیاں سُن ہو جاتی ہیں۔ان کی طرف سے تالیہ کا دل بھی سُن ہو گیا تھا۔ بے س۔

مگرآج اس نے اپنے باپا کودیکھا تھا...وہ چا لبی تیار کررہے تھےاور دل نے کہا تھا کہا**س دشتے میں تخت** وتاج سے زیا دہ کشش تھی۔وہ مشکل میں تھے۔کسی ایسی مشکل میں جس کے باعث وہ اسے بچانے نہیں آسکے تھے۔وہ بھی تو ان کو بچانے نہیں گئی۔وہ سب پچھ بھول گئ ۔کوئی ایسے بھی بھولا کرتا ہے کیا ؟

سڑک کے وسط میں پھولوں کی چوڑی می ہاڑ بن تھی جودونوں اطراف کی سڑکوں کو کاٹ رہی تھی۔ وہ اس کے سرے پہنچنت جگہ پہ بیٹی گئ اور چہر ہ تھیلیوں میں گرا دیا۔

''میرابھی کوئی گھرتھا۔''بخودی کے عالم میں خالی نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے وہ بزبرُ ائی۔''میرا کوئی خاندان تھا...یا شاہداب بھی ہوں۔''وہ چونگی۔''سترہ برس ہی تو گزرے تھے۔خاندان والے زندہ ہوں گے اگر اس مشکل سے نکل آئے ہوں تب۔'' دل کودھڑ کالگا تھا۔''مگرگاؤں ....وہ گاؤں والے۔ جانے کتنے برس انہوں نے میراانتظار کیا ہوا اور شایدا ب تک کررہے ہوں۔''ایک دم وہ بے چینی سے اٹھی اور ادھرادھر دیکھا۔

وہ شاہراہ کے وسط میں پھولوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ار دگر دچاروں طرف سڑکیں جاتی دکھائی دیتی تھیں۔وہ ایڑیوں پہ پوری گول گھوی۔ کون ساراستداس کا تھا' سپچھ معلوم ندتھا۔

''مجھےا پنے خوابوں کو مجھنا ہے ....مجھے اس سکے کو ڈھونڈ نا ہے ....مجھے چا بی کوکمل کرنا ہے ...''ٹریفک کے رش اور شور میں وہ زور سے خود سے بولی تھی۔

'' بجھاں چابی کے ذریعے تاشہ کاخزانہ ڈھونڈ نا ہاور پھراں خزانے سے اپنے گاؤں اور اپنے خاندان والوں کی مد دکرنی ہے۔وان فاتح کہتا ہے کہ میری کامیابیاں کیا ہیں؟ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں چوراور جھوٹی سہی 'میں بہت بری سہی' مگرا چھے لوگوں سے ساتھ برے ہوتے نہیں و کھیکتی۔ مجھے اپنے گاؤں کوڈھونڈ نا ہے۔ مجھے اپنے خوابوں کا تعاقب کرنا ہے۔'' بالآخرا سے منزل نظر آنے لگی تھی ۔۔۔ایک مقصد ۔۔۔ایک ٹارگٹ ۔۔۔۔ ایک عزم کے ساتھاس نے ہُڈچہرے پہ گرائی جیبوں میں ہاتھ ڈالےاوراٹھ کے سڑک کے کنارے چلنے گئی۔اب اس کا ذہن پرسکون اور رخ گھر کی جانب تھا.....

DOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTHLY DIGESTS

# WWW.URD₩\$=₽=F=FxBOOKS.COM

وان فاق کی رہا نشگاہ پہنجی بارش کھم پھی تھی۔ سارا گھریانی سے نہایا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ ابھی تک اسٹڈی میں بیٹھا تھا۔ پیچھے کوئیک لگائے'وہ بظاہر پرسکون لگ رہاتھا۔ گرجیسے کھڑکی کے شیشے پہ گدلے پانی کیاڑیوں کے نشان جم گئے تھے'اس کی سوچیں بھی ایس ہی دھند لی ہورہی تھیں۔

(میر اا گلاکارڈ کیاہوگا؟ مگرمیرے پاس کوئی کارڈبچاہے؟)اس نےسر جھٹکا۔

خیر' کارڈ بہت سے ہوتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے سامنے بھی نہیں جھکا۔ کوئی وان فاقے کوکنٹرول نہیں کرسکتا۔ ندیبہلے کرسکا ہے۔اشعر کے ساتھ بھلے ساری دنیا آگھڑی ہو'مجھے گرانہیں سکتاوہ۔ ہارتے وہ ہیں جو ہار مان لیتے ہیں۔

اشعر سمجھتا ہے جدوجہد کے لئے ... سیاس طاقت حاصل کرنے کے لئے ... بے بناہ بیسہ اور تعلقات ضروری ہیں ... سالوں کی محنت ' لوگوں کوخوش کرنا اور اشتہار بازی کی مہم ... یہ سب انسان کو مقصد تک لے جاتی ہیں۔ ایش نہیں جانتا کے قطیم مقاصد کے لئے قطیم قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں۔ میں نے اس سفر میں آریا نہ کو کھویا ہے۔ اشعر نے کیا کھویا ہے؟

اس نے میز کے کنارے رکھافو ٹوفریم اٹھایا۔اس میں تنظی آریانہ ہیلمٹ پہنے گھوڑے پہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ ہنتے ہوئے تھوڑی اٹھی ہوئی تھی اور سامنے سے دودانتوں کاخلاء دکھائی دے رہاتھا۔ بیاس دن کی تصویر تھی جب آریا نہ کھوئی تھی۔ سر بھن سے درید سے میں سے میں سے میں اس میں اس میں تھیں۔ سے میں شا

اورکوئی نہیں جانتا تھا کہ آریا نہ کے ساتھ اس روز کیا ہیں تھی...عصرہ بھی نہیں ..... تو سے سر ہو

سوائے وان فات کے ۔۔۔کوئی نہیں جانتا تھا...

دل کے اس کونے میں جہاں پہلی اولا دکے نام کا خانہ ساری عمر کے لئے وقف ہوجا تا ہے' بہت ڈھیر سارا در دا ٹھا تھا۔ اس خانے کوکوئی پُرنییں کرسکتا۔ اولا دچلی جائے تو بھی وہ خانہ ویران سوگوار رہتا ہے۔ کسی بھی قتم کی خانہ پُری کا انتظار کیے بغیرے سربھی آجا تا ہے' ڈپریشن کا فیر بھی نکل جا تا ہے ۔۔۔ آدی مضبوط ہوکر آگے بھی بڑھ جا تا ہے ۔۔۔ بگر رات کوسونے سے پہلے ۔۔۔ بنیند کی وادی میں ڈو بنے سے پہلے ۔۔۔ بیک حصینے سے پہلے ۔۔۔ بیدی و خانہ ہر رات پکار تا ہے ۔۔۔ وہ تم بھی نہیں جا تا ۔۔۔ شکل بدل جاتی ہے' کیفیت ڈھل جاتی ہے۔۔۔ بگر واللہ وہ تم ساتھ نہیں

چھوڑتا..... ''اگر میں اب ہار مان گیا تو سمجھوآ ریا نہ کی قربانی رائیگا ں گئی!'' پھراس نے گہری سانس لی... فبریم واپس رکھااورمو ہائل اٹھایا۔

ا کریں اب ہار مان کیاتو بھوا ریا نہ می کر ہا می رائیکا ل می ! سپھرا کی کے کہری سامن می ... بریم واپ کی رکھااور چند کہمچے بعد وہ فون کان سے لگائے جب بیالفاظ اوا کرر ہاتھا تو چہرے کی مسکرا ہے سچی اور اطمینان اصلی تھا۔ ' ' تعبداللطیف.... بیس نے ...' ( ذرا سے شانے اچکائے )اشعر کے تالاب میں کنکر پھیکے ہیں اور وہ کنکر کافی بڑے ہیں نہیں 'پریشانی مس بات کی؟'' COMMICAN URDUPERONS AND ALL MONTHLY OF STORY

DOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTHLY DIGESTS وہ ہلکا ساہنسا۔ 'جمہمیں معلوم ہے' سیاست تھرل کے ساتھ اور بھی دلچیپ ہوجاتی ہے۔تم الگلے پچھ دن کے واقعات بہت انجوائے کرو گے۔'' پچر دوسری طرف پچھ ن کے رکا اور سوچتے ہوئے چیزے کی لوکوانگلی ہے رکڑا۔

'دسیں صرف اشعر کوم صروف کررہا ہوں۔ فاتح دنیا کو شبت سوچ ہے دیکھتا ہے .... جھے تو اپنا اور ملا بیشیاء کا مستقبل بہت روشن نظر آرہا ہے .... وہ جنتی چالیں چل لیس جمل لیس میرے ہاتھ کوئی نیا کارڈ لگ ہی جائے گا۔ فی الحال میں صرف ایک جگہ مار کھا سکتا ہوں اور وہ ہے فنڈز کی کی۔ مجھے بینے چا ہیے جیں۔ نہیں میں امیر دوستوں کے عطیات قبول نہیں کرسکتا۔ نقرض لینا چاہتا ہوں۔ نہیں مجھے اپنی ہیوی کے بینے بھی نہیں چاہتے ہیں۔ میں ملا کہ والا گھر نیجنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہاں اس بارے میں کوشش کرو۔' وہ عبد اللطیف کا جواب سن کے ہیں۔ نا در اور فیتی ہے تو کیا ہوا؟ میرے باپ کا گھر ہے' مجھے وہ بیچنا ہی پڑے گا... ہوائے اس صورت میں کہ کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے میں۔ جو پارٹی چیئر میں انگھوں کے میں سوچ کی تیاری کریں گے۔'' مطمئن اور روشن آنکھوں کے میں تھو وہ نیک لگ کے خوشگوار انداز اور بے فکری ہے۔ مستقبل کالانچ مل طے کر رہا تھا۔...

☆☆======☆☆

ا ہے اندھیر کمرے میں بیٹھا ایڈم ابھی تک یو نیفارم کواداس نظروں سے دیکھر ہاتھا۔

''ایڈم فاطمہ کوئیں چھوڑ سکتا۔'اس نے تکلیف سے خود سے کہاتھا۔''وہ واحداڑ کی ہے جس سے میری برسوں سے جذباتی وابستگی ہے۔ مگرایڈم اس کوئیں چھوڑے گا۔''اس نے بندمٹھی سے آنکھیں رگڑیں۔''ایڈم محنت کرے گا۔۔لیکن۔۔۔''ایک دفعہ پھر مایوی اس کے اردگر و ڈیرا ڈالنے گی۔''ایک گھر اور کاروبارسیٹ کرنے کے لئے مجھے نوکری ٹبیس بلکہ۔۔۔کوئی شرکانہ چاہیے۔۔۔۔اورخزانے ہم جیسوں کے ماتھ نبیس لگا کرتے۔''

#### ☆☆======☆☆

سڑک کنارے وہ ہُڈسر پہ گرائے 'جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیز تیز چلتی گھر واپس جارہی تھی ...لیوں پہ بالآخر پر جوش مسکراہے تھی اور آئے۔ میں برانی چیک۔ ''میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ جزیرے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پہ کل ... ڈھیروں والت ...اور ...اور ...اوراس کے لئے مجھے کہیں دفن وہ خزانہ ڈھونڈ ناہے جواس سنہری چائی سے کھلے دولت ....اور ...اپ خاندان اور گاؤں والوں کی مددکرنا ....اوراس کے لئے مجھے کہیں دفن وہ خزانہ ڈھونڈ ناہے جواس سنہری چائی سے کھلے

وه مسكرا كے سوچتى ہوئى قدم اٹھار ہى تھى.....

کوالا کمپوریدار ی روشنیول سے منوررات ای طرح بھیکتی جارہی تھی....

## ☆☆======☆☆

اگل مبح کی روشنی جب پھیلی تو سورج نے وان فاتح کی رہائشگاہ کے لان میں ایڈم کوسوچ میں ڈوبا بیٹھے دیکھا۔وہ گا ہے بگا ہے کلائی پہ بندھی گھڑی بھی دیکھا کیونکہ فاتح کے جاگنگ سے واپس آنے پیاس کوالرث ہوجانا تھا۔ پچن میں ملازموں کی ٹھکٹھوک شروع ہو پچکی تھی۔

اندر يقينًا بيچاورعمره ناشته کررکه ہے تھے۔ WWW.URDUSOFTBO

تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو وہ ہڑ بڑا کے اٹھا۔ مگرنوار دفا تج نہیں تھا۔

یرامس تھے اور صرف لیمپئین کے لئے کیے گئے تھے۔)

پرس کہنی پہ ڈالےوہ اندر داخل ہور بی تھی۔ سنہرے ہال اونچی پونی میں باندھے من گلامز سر پہ ٹکائے 'وہ سفید بینٹ کے اوپر گھٹنوں تک آتی فراک نماشرٹ میں ملبوس تھی جو ملےلڑ کیاں شوق سے پہنتی تھیں مسکر اتی ہوئی چیونگم چباتی اب وہ گار ڈسے پچھ پوچھر ہی تھی۔ ایڈم کے اہر وجھنچ گئے۔ (یہ یہاں اتن صبح کیسے؟)

مگرگارڈاس کی آمد سے باخبر دکھائی دیتا تھا'اس لئے اس کواندر لے آیا۔ وہ سکرا کے آگے بڑھی۔ پورچ کے وسط تک پہنچی کہ دروازہ کھلا اور اندر سے عصرہ آتی دکھائی دی۔ دونوں بیچاس کے ساتھ تھے۔اسکول کے لئے تیار عصرہ خودبھی کوٹ اسکرٹ پہنے گردن میں موتیوں کیاڑی'ا وربالوں کا جوڑا باند ھے تیارلگ دبی تھی۔تالیہ کود کھے کے ایک دم رکی۔ آتھوں میں جیسے''اوہ''والے تاثرات ابھرے۔ ''تالیہ …تم آگئیں۔''انداز کومعذرت خواہانہ بناتے ہوئے وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔

تالیہ نے ناہمجی سے اسے دیکھا۔''السلام علیکم سزعصرہ ... آپ کہیں جارہی ہیں؟ مجھے لگا آپ نے رات ڈنر پیمیرے فیور مانگنے کو سنجیدگی سے لیا تھا۔''وہ ا داس ہوگئے تھی۔ چبرہ بجھ گیا۔

''سنجیدگی سے لیا تھا تو ہا می بھری تھی کہتم میر اپورٹر بیٹ بناؤگی جس کوہم نیلا می پہر تھیں گے۔'' وہ نرمی سے کہتی اس کے مقابل آر کی ۔'' مگرمیر سے بچوں کی ہنگا می پیرنٹس ٹیچیر میٹنگ کی کال آگئ ہے۔ صرف تھوڑی دیر کے لئے مجھے جانا ہوگا۔'' تالیہ کے کند ھے ڈھیلے پڑگئے۔وہ ما یوس نظر آنے لگی تھی۔''میں اسے کوئی کیمپئین پر المس مجھوں پھر 'مسزعصر ہ؟'' (الیکٹن سے پہلے مہم کے دوران کیے گئے وعد وں کو کیمپئین پر امس کہا جاتا ہے جواکٹر سے کہدے پورے نہیں کیے جاتے کہوہ تھی کہیئن

''ہرگز نہیں تالیہ۔''خوشد لی سے مسکراتے ہوئے عصرہ نے اسے تسلی دی۔''میں ابھی واپس آ جاؤں گی۔تم تب تک خود کو گھر میں سمفر ٹیبل کرلواور اپنا پینٹنگ کا سامان سیٹ کرلو۔''

''الیہ جیسے ادای ہے مسکرائی عصرہ کار کی طرف آئی تو اس نے پکارا۔

'' کیا میں آپ کاپورٹر بیٹ بنانے کے لئے اپنی مرضی کی جگہ ڈھونڈ سکتی ہوں گھر میں؟''ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا معصرہ نے بیٹھتے بیٹھتے مسکرا کے' نشیور'' کہااور سن گلاسز آنکھوں پہلگائے۔ بچوں نے کار میں بیٹھتے وفت تالیہ کو مانوسیت بھری مسکراہ ٹوں سے ہاتھ ہلایا تو

اس نے بھی مسکرا کے جواباً پاز و لہرا دیا۔ کارزن سے ہا ہرنگل گئی اور تالیہ ان کوجائے دیکھتی رہی۔ ادھر کارگیٹ سے نگلی'ادھروہ ایڑھیوں پہ گھومی اور تحکم سے لان میں کھڑے ایڈم کوانگلی سے اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ ''تم ....ادھر آؤا''وہ پورچ میں کھڑی تھی۔ایڈم لان میں تھا۔ پھر رات میں وہ اس کی تقیقت سے بھی واقف ہو چکا تھا کہوہ جھوٹی لڑک تھی۔ پھر بھی اشنے فاصلے اور دل کے میل کے باوجودکوئی رعب ساتھا اس میں جووہ تا بعداری سے چلا آیا۔

"جي'ڇتاليہ۔"

''میری کار کی بیک سیٹ پہ جو ہا کسز رکھے ہیں'وہ لے کرمیرے ساتھ آؤ اور کار کواندر پارک کر دو۔'' کار کی چا بی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی آئکھوں میں دیکھے بولی۔

· «مگرمیں وان فاتح کے انتظار میں بیٹھا تھا 'ان کوفوراً کیچھ چاہیے ہوتا ہے اور .....'

''با کسز کے اوپر ایک پاؤچ میں برشز ہوں گے'وہ لا نامت بھولنا۔''بے نیازی ہے کہہ کروہ گھوم گئی۔

ایڈم کوبرانہیں لگا۔ حالانکہ لگنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی امیر زادی اور اوپر سے پیطر حدارلڑکی جور وپ بدل کے آئی کھڑی تھی اسے یوں تکم دے گی تو وہ لازمی برا منائے گامگراس نے نہیں منایا۔ پچھتھا جواس امیر زادی میں جواس کے اوپر چڑھے ملمع کے باوجو فطری اور عام لوگوں جیسا تھا۔ ایڈم نے چابی تھام لی اور گیٹ کی طرف چلاگیا۔

(مگراج میں فائے صاحب سے ضرور بات کروں گا۔ جوبھی ہے اس اڑک کا پول کھلنا جا ہیے۔)

ایڈم سامان اٹھائے اندرآیاتو وہ ڈرائینگ روم میں بڑے صوفے پہیٹھی تھی۔ٹا نگ پہٹا نگ جمائے 'وہ جوں پینے ہوئے' گردن پھیر پھیر کے اطراف کا جائز ہ لے رہی تھی جس سے اس کی اونچی یونی جھول رہی تھی۔ایڈم نے چیزیں سامنے دھردیں۔نالیہ آگے کوچھی اور ایک نیلا شاپنگ بیگ اٹھایا جس میں سے بچھ کپڑے جھلک رہے تھے۔

'' بیتم لے جاؤ۔''وہ چونکا۔ پھرچیرت سے بیگ کودیکھا۔

''میں اس کا کیا کروں گا'ہے تالیہ؟''

تالیہ نے جوں کا گھونٹ بھر کے گلاس نیچے کیااوراس کی آنگھوں میں دیکھے کے مسکرائی۔''نور کودے دینا۔ کہنا تالیہ نے بھیجا ہے پا کستان سے۔اب جو وعدہ اس سے کرائے ہواس کوسچا تو ثابت کرنا ہو گانا۔''

اورایڈم بن محر برف کابت بن گیا۔ ہکابکا۔شل۔ گویا سانس تک رک گیاہو۔ (اس کواتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا؟)

''اوہ پورتھنگ .... 'گانیہ انسوں ہے سر ہلار ہی تھی۔''تہہیں لگا تھا تم جیسن بورن بن کے وہاں جاؤگا اور جھے معلوم نہیں ہوگا ؟ میری دوآ تکھیں میری گردن کے پیچھے بھی لگی ہیں ایڈم ۔ میرے بارے میں سوال مجھ سے پوچھوتو زیا دہ بہتر ہوگا۔''جوس کا گلاس رکھ کے وہ اٹھی اور مسکرا کے شل ہوئے ایڈم کودیکھا۔''اور سنو ... کوئی بھی بے وقو فی کرنے سے پہلے میری طرف کی کہانی ضرور سن لینا۔ یہ ندہو کہ بعد میں تہہیں وان فاتح کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔میری بات کے مقابلے میں تہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگئ یہ یا در کھنا۔ باتھ روم کس طرف ہے؟'' DOWNLOAD URDU PDE BOOKS AND ALL MONTHLY DIGESTS

0 W NLO AD UBDU PRE BOOK S AND ALL WONTHLY' DIGESTS میں ہے گیسٹ دوم کی طرف اشارہ کیاتو تالیہ سیدھی اس طرف چلی گئی۔ شک سے کھڑے ایڈم نے میکا کی انداز میں کونے میں ہے گیسٹ دوم کی طرف اشارہ کیاتو تالیہ سیدھی اس طرف چلی گئی۔ ' قصرہ کی میٹنگ والی ٹرک کام کر گئی۔'' کچھ دیر بعدوہ منک کے سامنے کھڑی اپنے عکس کود بھھتی فون پہ کہدری تھی۔' میں دوجیار مائیں اسکول فون کر کے کہیں گی کے عصرہ کا بیٹا کلاس میں سیاسی پیمفلٹ تقشیم کرر ہائے تو صبح سبح عصرہ کو بلوالیا جائے گا۔''

''پکا کام کیا ہے۔ گھنٹے سے پہلے عصرہ بیگم فارغ نہیں ہوں گی۔ تم تب تک سکے کوڈھونڈلواورسنو۔'' داتن ساتھ میں پچھ کھا بھی رہی تھی ۔ ۔ایک دم یا دآنے پہلولی۔''ایڈم کا پچھ کیا؟ میں نے تمہیں بتایا تھانا 'میرے آ دمی نے کہا ہے کہ وہ رات میں ...''
''ہاں'اس کو میں نے الجھادیا ہے۔ پچھ بھی کرنے سے پہلے امید ہے جھ سے ہات کرے گا۔''

, وتمهيل كيسے بية ؟"

''کیونکہ پچھاوگ لیڈ کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ پچھایڈ ہونے کے لئے۔ایڈم دوسری طرح کے لوگوں میں سے ہے۔تم بتاؤ'وائی فائی کوجام کردیا؟''وہ بے چینی سے پوچھرہی تھی۔

''ہاں۔ میں گھرسے ذرافا صلے پہ ہی ہوں۔ وائی فائی جام ہو چکا ہے۔اب گھرکے کیمرے کام نہیں کریں گے۔'' ''کیمرے صرف اینٹرنیس اور ڈرائنگ روم میں ہیں۔ برائیو لیی کے باعث ہرجگہ کیمرے نہیں لگے۔اچھااب میں اوپر جارہی ہوں۔''مرگوشی میں کہہ کےاس نے فون رکھ دیا۔

کچھ دیر بعد وہ لا وُنج کی سٹر صیاں چڑھتی دکھائی ویتی تھی۔سر جھکا کے موبائل کے بٹن بھی دبار ہی تھی مصروف اور موڈی انداز۔ای طرح اوپر چلی گئی اورملازم خاموش رہے۔

فاق کا ایک انٹر ویو چنر ماہ پہلے اس کی اسٹڈی میں لیا گیا تھا۔اس کی تصویر میں فاق کے سے عقب میں شیلف میں سکوں کا کیکشن نظر آر ہی تھی ۔کسی ز مانے میں شاید وہ اکٹھا کرتا ہوگا۔اسے وہی دیکھنی تھی۔اگر گھر میں کہیں وہ سکدر کھ سکتے تنظفو یا کلیکشن میں سجا کے یاعصر ہ کے لاکر میں چھیا کے رکھ سکتے تتھے۔ یہی دوجگہیں تحییں۔

وہ اوپر آئی اور ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھتی آئی۔ایک دروازہ کھولا تو وہ گلابی رنگ سے سجا چھوٹا کمرہ تھا۔ (جولیا نہ کا کمرہ ہے یہ۔)…اس نے دروازہ بندکر دیا۔دوہرا کھولاتو پوسٹرز اور کیمز کلیکشن سے معلوم ہوگیا کہوہ سکندر کا تھا۔تالیہ نے اس کوبھی احتیاط سے بندکر

WWW.URDUSOFTBOOKS برورفتیک به WWW.URDUSOFTB

راہداری کے سرے پہایک اور در وازہ بھی تھا۔ تبحس اور اسرار میں لپٹا۔ تالیہ کا دل یونہی دھڑ کا۔وہ آگے آئی اور ڈور ناب گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک کھڑ کی کابر دہ ہٹا تھا جس سے روشنی چھن کے کمرے میں گررہی تھی۔ وہ او نچی حجبت کا کھلاسا کمرہ تھا۔ نہ بے بی پنگ میں رنگا' نہ تھلونوں سے سجا۔۔۔ اس میں اونے بچے بک ریک رکھے تھے جن میں کتابیں بچی تھیں۔ کتابیں۔۔۔۔بہت ی کتابیں۔۔۔۔ تالیہ نے اندر قدم رکھاا وربتی جلائی۔۔

ا کمرہ بالکل صاف تفا۔ مگرلگا تھا عرصے سے بیڈ پہ کوئی بیٹے انہیں ہے۔ کونے میں نفاست سے بچی اسٹڈی ٹیبل ۔ اس پہ لکھنے پڑھنے کا سامان۔ وہ آگے آئی ۔ بک ریک کے سامنے رکی ۔ گردن اٹھا کے کتابوں کی جلدیں دیکھیں۔ فیری میلز ۔ بیٹیسی ناولز۔ ننھے غزال کی کہانیاں۔ دیو مالائی جادوئی داستانیں ۔ ایک ہزارایک راتیں۔ (الف کیلی ویلی)۔

کسی سحر میں وہ کتابوں کی جلدوں کو پڑھتی آگے بڑھتی جار ہی تھی۔الماری کا پٹ کھولاتو اندر کپڑے شکھے تھے۔ عام نہیں۔صرف خاص۔ پیروں تک آتی کامدارمیکسیز جوکسی سات آٹھ سال کی بچی کو پوری آسکتی تھیں۔ تاج ۔موتیوں کی مالا کیں ۔قدیم طرز کی شنرا دیوں والے لباس اورز پورات۔

''تو آریانہ کوشنرادیاں پیند تھیں۔اور شاید فیری ٹیلو میں رہنا بھی۔'' وہ اداس سے مسکرائی۔اگراب وہ کہیں زندہ ہے تو تیرہ چودہ سال ک ہوگ۔ نیجے۔اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ پھر گھڑی دیکھی۔وفت کم تھا۔ وہ احتیاط سے دروازہ بند کرکے باہر نکل آئی تو یوں لگا'کسی گزرے زمانے کا دروازہ بندکیا ہے۔۔۔جیسے کوئی عہد تمام ہوا۔۔جیسے ماضی فنن ہوگیا۔۔۔۔

اسٹڈی خاموش پڑی تھی۔گرون دائیں ہائیں گھماتی 'پونی جھلاتی وہ سبک قدموں سے اندر داخل ہوئی ۔سامنے دیوار میں بنااونچاشو کیس تھا۔وسطی خانے میں اسٹینڈ کے اوپر سکے سجے تھے۔مختلف ادوار اور حکومتوں کے سکے۔وہ شوکیس کے ثیشے کے بالکل قریب آر کی ۔ایک ایک سکے کودیکھا۔ان کے نشان علامتیں پڑھیں ۔وہ سکہ ندار دتھا....

اور جهی .. بیوکیس کے شیشے میں عکس ساا بھرتا وکھائی دیا۔

''تم!''وان فاتح کی برہم ی آواز سنائی دی۔ مگروہ تالیہ تھی۔ نہ ڈری'نہ گھبرائی۔ آرام سے پلٹی اور سکراتی نظریں ان پہجمائیں۔ ''گڈ مارننگ فاتح صاحب!''

وہ جا گنگ ٹراؤزراور ٹی شرٹ میں ملبوں پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ ہاتھ میں حچوٹا تولیہ تھا جس ہے بھیگی گردن پونچھتے ہوئے پتلیاں سکیڑے تا گواری ہےا ہے دیکھ رہاتھا۔ دوتر سے سرد سے گؤتھوں ہوں،

<sup>دو</sup>تم رات يهين رڪ گئي تحين کيا؟''

' دہنیں سر ...مسزعصرہ کاپورٹریٹ بنانا ہے میں نے نیلا می کے لئے۔''وہ رسان سے مشکرا کے بتانے لگی۔''اس لئے انہوں نے مجھے صبح صبح بلوایا تھا۔''

' ، مگرعصر ہ کونو اسکول جانا تھا۔'' وہ قدم قدم قریب آر ہاتھا۔ آ تکھیں مشکوک انداز میں قدر ہے اکتاب سے چھوٹی کرر کھی تھیں۔

## **Download These Beautiful PDF Books**

## Click on Titles to Download





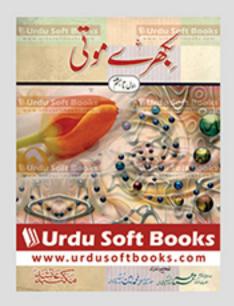



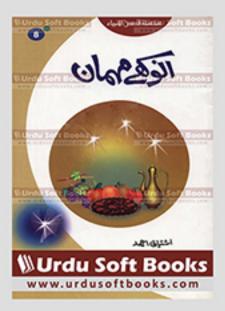

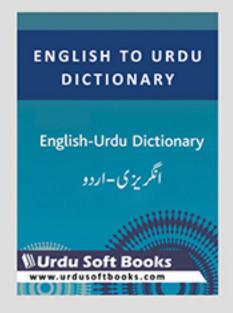



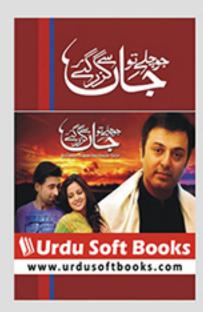



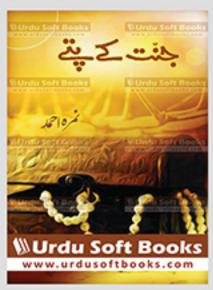

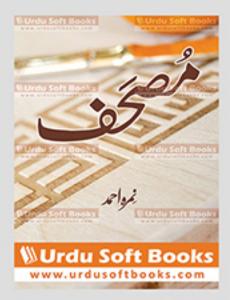





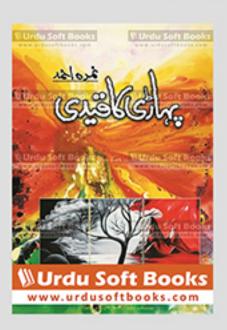

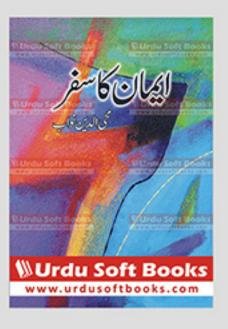

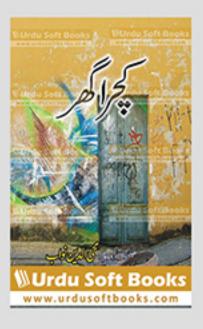

## **Download These Beautiful PDF Books**

#### **Click on Titles to Download**

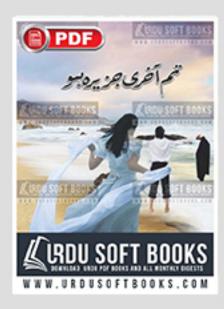











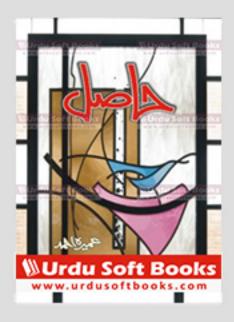

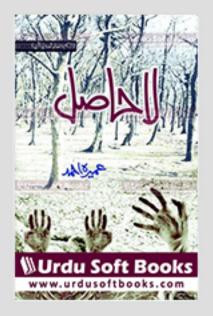

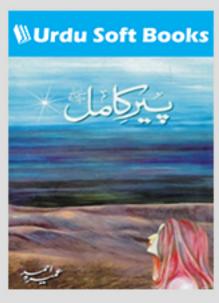

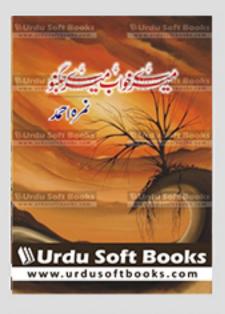

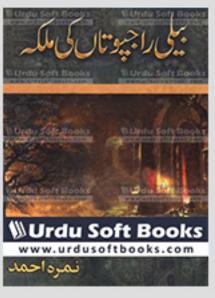

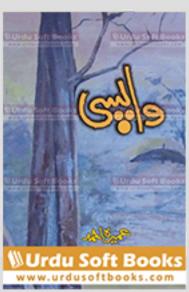

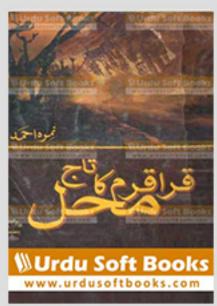

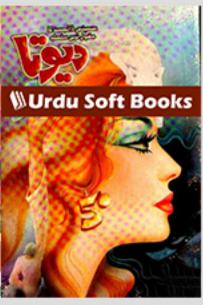

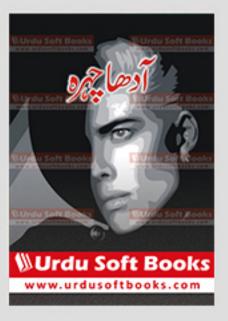



### **Download These Beautiful PDF Books**

## Click on Titles to Download

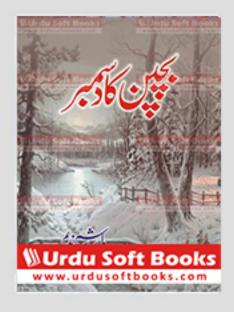





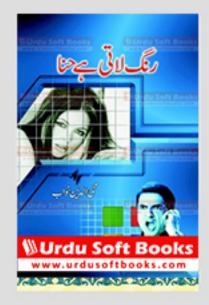

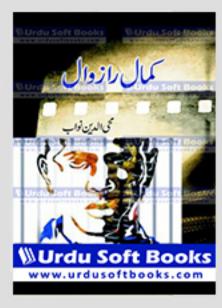

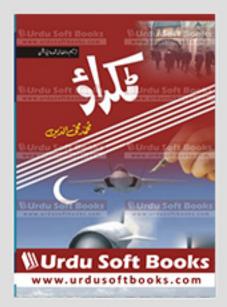

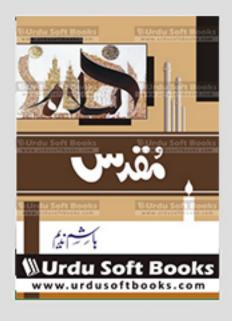









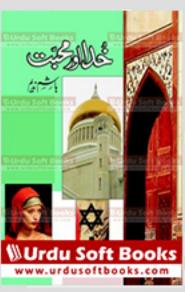

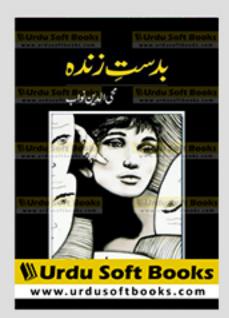



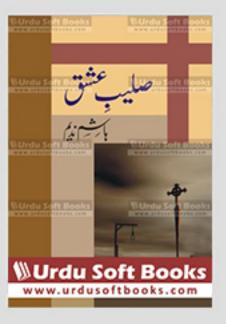

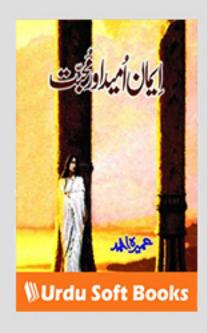

''جی'اورانہوں نے واپس آنے تک مجھے پورٹر بیٹ کے لئے مناسب جگہ ڈھونڈ نے کے لئے کہا ہے۔ میں وہی جگہ تلاش کررہی تھی کہ آپ کی اتنی خوبصورت اسٹڈی اور پیکیکشن دیکھنے ...'' DOWNLOAD URDUPDF BOOKS AND ALL MONTALY, DIGEST.

DOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND A LL MONTHLY DIGEST ''سےخودکوروک نہ کی اوراندر چلی آئی۔تم سب ہر دفعہ پہیں سے کیوں بات شروع کرتی ہو؟'' قائح نے افسوس بھری گہری سانس لے '' سے مردوں کئے میں سر سر گھری کا میں میں کا میں میں میں میں میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں م

"جي؟" 'جي؟"

" آپ مجھے غلط مجھرے ہیں۔"

''بالکل۔' وہ سرا ثبات میں ہلاتے ہوئے فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے پچھ تلاش کررہا تھا۔''پھربالکل پہی فقر ہ بولا جاتا ہے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ مجھے غلط بچھ رہے ہیں۔ اس کے بعد عموماً تم میں سے کوئی رونا شروع کر دیتی ہے۔ میر سے ساتھ فلاں مسئلہ ہے' فلاں مجھے ہرائ کر رہا ہے میر افلاں کام اٹکا ہوا ہے۔'' فائل پہ جھکے'باز و پیچھے لمباکر کے اس نے میز سے قلم اٹھایا اور صفحے پہ پچھانڈرلائن کیا۔ ساتھ ہی ہے۔ حجی میں اور صفحے بہ پچھانڈرلائن کیا۔ ساتھ ہی ہے۔ جھی میں استھ ہی ہے۔ کہ انہ ہوا۔

''پھراس کے بعدلڑ کی اپنا نمبر چھوڑ جاتی ہے ۔۔۔۔ یا کارڈ۔۔۔۔اور ہاں' جھے بھول گیا' ساتھ میں اپنی کوئی چیز بھی ۔۔۔۔کوئی کلپ' کوئی ائیررنگ۔۔۔کوئی ٹشو۔۔۔بھی میری اسٹڈی میں ۔۔۔بھی نے میرے مرے میں نظر بچاکے داخل ہو کے۔۔۔۔اس کئے۔۔۔'نظرا ٹھاکے سادگی ہے اسے دیکھا۔''اگرتم نے کچھچھوڑا ہے تو ابھی لے جاؤ کیوئکہ میں السی چیز وال کو کچرے میں بچینک دیتا ہوں' اور میری بیوی ان کی اتنی عادی ہے کہوہ الیں بے وقو ف لڑکیوں پہنس دیا کرتی ہے۔''قلم رکھا اور چھوٹے تو لیے سے چہرہ اور گردن دوبارہ سے پو تخھے۔۔۔ ''ہوں!''تالیہ نے گلا بی پڑتے چہرے کے ساتھ صنبط سے ہنکارا بھرا۔'' آپ سے کہدر ہے ہیں کہ آپ کی فیمز آپ کے گھر داخل ہوکر سے سے کہ تاری ہوں۔'' آپ سے کہدر ہے ہیں کہ آپ کی فیمز آپ کے گھر داخل ہوکر سے سے کہ تاری ہوں۔'' آپ سے کہدر ہے ہیں کہ آپ کی فیمز آپ کے گھر داخل ہوکر سے سے کہ تاری ہوں۔'' آپ سے کہدر ہے ہیں کہ آپ کی فیمز آپ کے گھر داخل ہوکر سے سے کہ تاری ہوں۔'' تالیہ نے گلا بی پڑتے چہرے کے ساتھ صنبط سے ہنکارا بھرا۔'' آپ سے کہدر ہے ہیں کہ آپ کی فیمز آپ کے گھر داخل ہوکر سے سے کہ تاری ہوں۔'' تالیہ نے گلا بی پڑتے چہرے کے ساتھ صنبط سے ہنکارا بھرا۔'' آپ سے کہدر ہے ہیں کہ آپ کی فیمز آپ کے گھر داخل ہوکر سے سے کہ تاری ہوئی کہ تاری ہوئے کے ساتھ صنبط سے ہنکارا بھرا۔'' آپ سے کہ تاری کہ تاری کی کھر سے کارا بھرا۔'' آپ سے کہ تاری کی کھر کی کھر کے کہ تاری کھر سے کرتے ہیں کہ تاری کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ تاری کی کھر کی کھر کے کہ تاریک کی کھر کوئی کی کھر کے کہ کوئی کھر کی کھر کے کہ کھر کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کہ کوئی کوئی کھر کھر کے کہ کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کی کھر کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کھر کے کہ کھر کی کھر کھر کھر کر کھر کھر کے کھر کوئی کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کے کھر کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کوئی کے کہ کھر کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھ

''اور بالكل تمهارى طرح وه ظا بركرتی بین كدان كومعلوم بی نهیس كه دوسری لژكیاں بيرکام پہلے بھی كرتی آئی بین۔''

بولتے ہوئے وہ میز کے کنارے پہ بیٹےااور ٹیل فون نکال کے فائل ہے پچھائی پہ فیڈ کرنے لگا۔ دو سے دیار کے کسی نوٹ میں میں میں اور کی سے میں سے میں کہ سے تاریخ

''اوراکٹر بیلڑ کیاں کسی بہانے سے مسزعصرہ سے شناسائی بناکے آپ کے اردگر دیہ ساری حرکتیں کرتی ہیں'ہوں؟''وہ لب بھنچ بدقت مسکرا کے یولی۔ 10 K S . C O M O B D U S O F T B O O K S . C O M

'' ٹی سالوں ہے۔ بالکل ای طرح۔''اس کی نظریں اسکرین پہ جھی تھیں اورانگوٹھا کچے بٹنوں پہر کت کررہاتھا۔ تالیہ کی گردن میں گلٹی می ڈوب کے معدوم ہوئی۔ آنکھیں سرخ گلا بی پڑنے لگی تھیں مگروہ سیدھی کھڑی رہی' گردن کڑائےر ''میں یہ بیں پوچھوں گی کہ آپ سے کہ مدرہے ہیں یانہیں کیونکہ وہ یقینا پیسب کرتی ہوں گی۔ میں صرف اتنا پوچھوں گی وان فاتح ....' چبا چباکے وہ زہرخند سابولی۔'' کہوہ یہ سب آپ کے آس پاس اتنا کمفرٹیبل ہوکر کہنے کرلیتی ہیں؟''

فاتے نے چونک کے آنکھیں اٹھا ئیں۔اسے شایداس جواب کی تو قع نہیں تھی مگروہ لڑکی اب باز وسینے پہلیٹے ڈھٹائی سے بلند آواز میں و لے جار ہی تھی۔

''آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے وفا دار ہیں'اور یقینا ہوں گے۔ آپ کے بارے میں ایسی ہا تیں ہم نے بھی نہیں سنیں۔ بہت سچے اور ایما ندار ہیں آپ کین ایک ہات آپ کو ما ننی پڑے گی کہ آپ ان فینز کو آرام سے یہ سب کرنے دیتے ہیں۔ بے شک آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی نہ پاکروہ پلٹنے یہ مجبور ہو جاتی ہوں گی مگر آپ ۔۔۔ ان کو ۔۔۔ یہ سب ۔۔۔ کرنے دیتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی سلم ٹی والی حس کوسکین ملتی ہے۔ ہے تا؟'' کلخی سے مسکر ائی تو فاتے کے ماتھ یہ برہمی سے بل پڑے مگر اس سے پہلے کہ وہ پھے بولا تا الیہ فی سے بار پڑے مگر اس سے پہلے کہ وہ پھے بولا تا الیہ فی سے بات جاری رکھی۔۔

''آپ نے ابھی تک صرف خوبصورت چہرے اور خالی دماغ والی لڑکیاں دیکھی ہیں جوآپ کے اردگر دمنڈلا تی رہتی ہیں اور آپ کے غرور میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس لئے اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو تالیہ مراد سے بات کرنے سے پہلے اپ الفاظ کوخوب چن لیتی کیونکہ ہے نہ ہو کہ کہ دن کدلے پانی میں کھڑے ہو کہ وکر آپ کو اعتراف کرنا پڑے کہ آپ کو ...میری ... ضرور ت ہے!''

میز تیز ہولئے ہوئے اس کو سائس چڑھنے لگا تھا مگر وہ کمالی ضبط سے آواز کوہموار رکھے ہوئے تھی۔ چھتی نظریں فاتی چہتی تھیں جواس کی بات پہ آٹکھیں سکوڑ کے اسے خاموثی سے دیکھیار ہا۔ چھراٹھا۔ فائل رکھی اور اس کے سامنے آگھڑ ایموا۔

''مجھے صبح صبح سے اپنے گھر میں ... اجنبی لڑکیوں کا ... یوں گھومنا پھر نا ... پندنہیں ہے ... میری بیوی کی خوشامدتم ڈرائینگ روم کی صد تک بھی کرسکتی ہو۔''

''نواپنے ملازموں سے کہیے کہ مجھےاٹھاکے باہر بچینک دیں کیونکہ میں یہاں پینٹنگ بنانے آئی ہوں' جگہ بنانے نہیں'اورا پی مرضی کا اساٹ ڈھونڈے بغیر نیچنہیں جاؤں گی۔''

وہ اس کی آنکھوں پہنظریں جمائے بلک تک نہ جھیک رہی تھی۔فاتے نے چہرہ اس کی طرف جھکایا اورسر گوشی کی۔

' آپیۃ ہے میں تمہیں اتنے دن سے بر داشت کیول کر رہا ہوں؟''اس کی آواز دھیمی ہوگئی تھی۔' آکیونکہ آریا ند... جمہیں پیند کرتی تھی اُ تا شد آگایو وا!''وہ واپس بیچھے ہوا۔ کھراس کودیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔

تالیہ چند کمحشل کھڑی رہی۔'' تا شہآ گاپووا؟'' بجلی کے کوندے کی طرح وہ نام ذہن میں لیکااوراس کے چودہ طبق روثن ہو گئے۔

DUSOFTBOOKS.COM URDUSOFTBOOKS.CO

فات جاچکاتھااور شاک سے نکلتے ساتھ ہی تالیہ کواسٹڈی کی خاموشی میں اپنے کیے الفاظ کی بازگشت سنائی دیے لگی۔اس نے ایک دم دل پیہ باتھ رکھا۔ جیسے خوفز دہ اور بے یقین ہو۔

ا کرد میں نے بیرسب کہددیاان سے؟وہ وان فاقع تنے ....وہ ملا پیشیا ءے محبوب وان فاقع تنے ۔لوگ ان کے قدموں میں رل جانے کو تیار

ر ہے ہیں اور میں ....میں ذرای تو ہین ہر داشت نہ کر سکی۔' رنگت سرخ ہور ہی تھی اور آ تکھیں پانیوں ہے بھر رہی تھیں۔

''پینداتو کرتی ہوں میں ان کو۔سب کرتے ہیں۔ ہاں نہیں ہوں میں ان لڑکیوں کی طرح مگر میں بھی تو چوری کی نیت ہے آئی تھی۔ پھر
ان کوناراض کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ ساری عمر کے لئے ان کوخود سے ناراض کرلیا۔ اب تو وہ مجھے شدید ناپیند کرنے لگیں گے۔''اپنیسر
پہاس نے بہتی سے چپت لگائی۔''وہ وان فاتح تھے تالیہ …ان کوروز الیمی ہی لڑکیاں ملتی ہیں …ا تنازیادہ اکڑنے کی کیا ضرورت تھی
تمہیں۔خاموثی سے ہرداشت کرلیتیں؟ اُفتم نے کس کوناراض کردیا۔''

''مگروہ مجھے ہتک ہے دیکھ رہے تھے۔''اندر کاڑی نے انگڑائی لی۔''اور میں ایسی ہتک کسی کی طرف ہے ہر داشت نہیں کرسکتی۔'' کیا بچ تھا کیا جھوٹ۔اب فرق نہیں ہر'تا تھا۔اس نے آنکھیں رگڑیں اور با ہرنکل آئی۔عصرہ آنے والی ہوگی۔ مگر دل ابھی تک کرلار ہا تھا اوراحساس تو بین سے کان ہنوز سرخ پڑے تھے۔

☆☆======☆☆

وہ ایک قلعہ نمابلند و بالاگر تھا جس کے چاروں طرف وسیع سبزہ زار تھیلے تھے۔لان کے کونے میں ایک او نچا ٹیلہ تھا جس پہلاڑی کی گول کینو پی بن تھی۔ کباری کے ستونوں کی مدوسے کھڑی او نچی چھتری جس کے نیچے کرسیاں پچھی تھیں۔ وہاں بیٹھے افراد نشیب میں جاتے سبزہ زار اور دور واقع قلعے کا دففریب نظارہ کر سکتے تھے۔ گھاس پہ چرتے ہرن ... ایک طرف ٹہلتا کتا... بھا گئے پھرتے خرگوش... بغوض وہاں قدرتی حسن کو بھیرنے کی پھر پورکوشش کی گئی تھی۔ میں ملاتھا۔ پیاشعر محمود کے والدمجمود بن عزیزی کا گھرتھا جواشعر کوتر کے میں ملاتھا۔

اشعراس وقت کینو پی کی کری په بیشا تھاا وراس کے سامنےا یک سرمئی سوٹ میں ملبوں ا دھیڑعمر گورا چٹا چینی شخص بیشا تھا۔اشعر خاموشی سے مسکرا کے اسے دیکچر ہاتھا جونون پہ ہدایات دے رہاتھا۔

''ہریٰ کی اسٹوری کل آقو کیا کسی بھی دن پرنٹ نہیں ہوگی۔جیسامیں نے رات میں کہاتھا' ویسے ہی کرو۔ایک مگ کے پیچھے ہم اپنے اخبار کو قانونی کیسر کی طرف نہیں دھکیل سکتے۔ہم نے ایک نسل پرست اینثو کواٹھایا تو حکومت بھی ہمیں بیک نہیں کرے گی۔'' پھرمو ہائل بند

کر کے میز پیدڈالا اور سکرا کے سامنے بیٹھے اشعر کودیکھا۔''میں مزید تہارے لئے کیا کر سکتا ہوں ایش؟''

'' آپ نے رات کو بی یقین دہائی کروا کے میرے لئے سب پچھ کر دیا تھا۔اب میرے پچھ کرنے کا وقت ہے۔'' کہد کے اس نے ٹا تگ سے ٹا تگ ہٹائی'اورا یک فائل میز پے رکھی۔ '' پیرٹوارزم ملائیٹیاءکےاشتہاروں کی تفصیلات میں'جوکل ہے آپ کےاخبار کی زینت بنیں گے۔''باول زور ہے گر جےاور بل بجر میں ٹپ ٹپ قطرے بر سنے لگے۔ POWNIGATION PREBOKS AND ALMONTH VINDERS

" اور میں اپوزیشن میں ہوں' جانتا ہوں لیکن میرے دوست ہر جگہ ہوتے ہیں۔'' چینی صاحب مسکرائے اور فائل کے صفحات ولچین سے پلٹنے گئے۔اشعر نے گردن موڑ کے دیکھا۔ ہارش روا ترقیری رہی تھی اور کینو پی کی چھاتا کے کناروں سے پانی نیچلڑ ھک رہاتھا۔ ہرن قلانچیں بھرتے آشیانے کے لئے بھاگ رہے تھے۔ کتا قلعے کی طرف دوڑا۔ بل بھر میں سارا منظر جل تھل ہوگیا تھا۔ "میر اخوبصورت ملا مکشیاء۔''وہ ستائش سے سکرایا۔ (اور پی ملک میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔)

یر درانه کی بنیادوں پر آدھے صفحے کے اشتہارات۔وہ بھی فرنٹ چنج پر۔زبر دست اشعر!''اخبار مالک نے خوشگوار جیرت ہے ابرو اٹھائے۔

''اور بیسر کاری اشتهارات ہیں۔ بیسیسر کاری خزانے سے جائے گا۔ کسی کومیر ہے اور آپ کے تعلق پہشک نہیں ہوگا۔''وہ بیٹی کی پشت پہاز و پھیلائے اطمینان سے بتار ہاتھا۔''لیکن آپ کوایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔''
چینی صاحب نے چونک کے عینک کے پیچھے سے آنکھیں اٹھا کیں۔''اور وہ ہے؟''

دوجس محافی نے خبر لگانی جاہی تھی۔اس کونو کری سے نکال ویں۔''

''وه کیون؟''اخبار ما لکٹھٹھک گئے۔

''کیونگدگل کووہ اگر کسی دوسرے اخبار کارخ کرنے تو ہم یہ کہہ سکیس کہ اس نے یہ سب صرف اور صرف اپنے چینی مالک کے خود کونوگری سے نکالنے کی وجہ سے کیا ہے۔ تعصب یونو۔''مسکرا کے ملکے سے شانے اچکائے تو چینی صاحب کے تئے اعصاب ڈھیلے پڑے اور ہونٹ مسکرااٹھے۔''میں سمجھ گیا۔''

اشعرنے دوبارہ ہے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ پھریلا قلعہ ہارش میں بھیگتا جار ہاتھا۔ سارے جانور'چرند پرندحچپ گئے تھے۔ تنہا بھیگتا قلعہ....

#### ☆☆======☆☆

بارش نے موسم ٹھنڈا کر دیا تھا مگر وان فاتح کے لاؤنج میں پھر بھی ہلکا اے ی چل رہا تھا جیسے ہروقت ہر جگہ ملا پیشیاء میں چلتے رہتے ہیں۔
کھڑک کے ساتھ اونجی شاہانہ کری پہ عصرہ بیٹھی تھی۔ روایتی کہی سفید تھی ہیں چہنے نیلا اسٹر ہے جسے باجو کرونگ کہتے تھے۔ (باجھ میں اور کرونگ اسٹرٹ)۔ کندھے پہ سلک کاسٹول تھا۔ بال جوڑے میں تھے۔ وہ سکراکے تالیہ کود کھے رہی تھی جوابنا ایز ل اور کینوس سامنے سیٹ کے کھڑی تھی۔ اونچی یونی باندھے وہ برش کا بچھلا کنارہ لہوں میں دبائے "تقیدی پر سوچ نظروں سے عصرہ کود کھے رہی تھی۔

TIBUUNS. CUM

DUSOFTBOOKS.COM URDUSO

''ایک منٹ۔''چربرش رکھ کے آگے آئی اور کسی ماہرا شائلسٹ کی طرح عصرہ کا دو پٹھ کندھے پپہ درست کرنے گئی۔اپنی شرٹ سے بروچ اتا رکے سٹول بروچ کے ذریعے عصرہ کے کندھے کے ساتھ نتھی کیا۔ '''آپ کسی دوسرے کازیور پہننابراخیال تو نہیں کرتیں؟'' سوال پپے عصرہ مشکرا دی۔

#### الى يروچى بهت خوبصورت كياب " WWW.URDUSOFTBO ( الميدروچي بهت خوبصورت كياب "

(ہوں...یعنی-براخیال کرتی ہے مگرابھی تکلف میں برداشت کرلے گی۔ گڈ۔)

'' آپ کاپورٹریٹ بہت خوبصورت ہوگامسزعصرہ۔ مجھے نیلا می کے ڈیڑھ درجن کارڈز بھی دہجے گا کیونکہ میں چندمکی اورغیرمکی آرٹ کلیکٹر زکو مدعوکرنا چاہوں گی جوویسے نوشایدوان فاتح کانام سن کربھی نہ آئیں' مگرمیرے کہنے پہ آجا ئیں گے۔''
کلیکٹر زکو مدعوکرنا چاہوں گی جوویسے نوشایدوان فاتح کانام سن کربھی نہ آئیں' مگرمیرے کہنے پہ آجا ئیں گے۔''
کلیکٹر زکو مدعوں سے فاتح کود کھے کے اونچا سابولی جو تیار ہو کے اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ سیاہ سوٹ ٹائی میں ملبوس' ہالوں کو دائیں طرف
پیچھے کر کے جمائے' پارٹی آفس جانے کے لیے ممل تیار تھا۔ اپنے نام پہ ایک اچٹتی ٹگاہ اس طرف ڈالی جہاں اونچی سنہری پونی والی لڑک

(جیسے اس کو برواہ تھی؟) سر جھٹک کے وہ آگے بڑھ گیا۔

قدر نے خفکی ہے عصرہ کاسٹول جوڑتے کہدرہی تھی۔

' مسزعصره ...اگرآپ براندمنا کیں تو ....'وه پیچھے ہوئی اور پھر سے تقیدی نظروں سے عصره کا جائزہ لیا۔''موتیوں کی بجائے ڈائمنڈز پہنیں موتی آپ کوسیای بیوی کا لک دیتے ہیں جو کہآپ ہیں' مگر میں مسزفاتے کا پورٹر بیٹ نہیں بنانا چاہتی میں عصر ہمجودکو پینٹ کرنا چاہتی ہوں جوایک وکیل'ایک ماں'ایک بیوی کے علاوہ بھی اپنی پہچان رکھتی ہیں۔آپ وہ جیولری پہنیں جوبطور ایک عورت آپ نے سب سے زیادہ دل سے خریدی ہو۔ جو عصر ہ نے عصرہ کو تھنے میں دی ہو۔''

اس کی بات پیعسرہ چونگی۔بات دل کونگی تھی۔وہ مسکرا کے 'میں سمجھ گئ'' کہتی آٹھی اورا پینے کمرے کی طرف برڑھ گئے۔ فاقے لا وُنٹے سے ملحقہ ڈائیڈنگ ہال کی طرف جار ہا تھا جہاں اس کا ناشتہ تیارتھا۔عصر ہ کے اٹھتے ہی تالیہ ''میں ذرا ہاتھ دھولوں'' کہدکے لا وُنٹے کے کونے میں بنے گیسٹ باتھ روم کی طرف چلی ہائی۔

دروازہ بند کرتے ہی اس کے ہاتھوں میں تیزی آگئی۔فون نکالا'اور بینڈز فری نتھی کرکے کانوں میں گھسائے۔ پھر بے چینی سے اسکرین کودیکھنے لگی'جہاں عصرہ کے ہروچ میں نصب نینو کیمرہ وہ سب دکھار ہاتھا جوعصرہ دیکھیرہی تھی۔

کرے میں داخل ہونے کا انداز ... پھر کیمرہ آگے بڑھتا گیا...لاکر کے پاس ٹھبر جانا ... بعصرہ کا ہاتھ سامنے آیا...لاکر کے پہنے کو مخصوص نمبروں پہ گھمایا (تالیہ نے ان کوزبانی یا دکیا۔ ویڈ یوکلئیر تھی) لاکر کا دروازہ گھل گیا۔اب سارالاکر سامنے تھا۔عصرہ نے ایک ایک ڈب ہٹایا۔ چندزیورات چیک کیے۔اورا یک نیکلیس نکالا۔لاکرا سے انچھ طریقے سے آرگنا مَز ڈتھا کہ تالیہ اسکرین پہ دکھ کھی ... سکہ وہاں نہیں تھا... تالیہ کے وجود میں مایوی تھلنے گئی۔وہ ہینڈزفری اتاردیتی کہ آواز سنائی دی ....

''عصرہ!'' کیمرہ گھوما(عصرہ گھومی) تو فاتح سامنے آیا۔وہ ناشتدادھورا چھوڑ کے آیا تھاغا لبًا۔چبرے سے اخوش لگتا تھا۔ پیچھے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا' تا کہ آواز ہا ہر نہ جائے۔

DOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTHLY DIGEST

'' پیاڑ کی کب تک ہمارے گھر میں منڈ لائی رہے گی ؟ اس کوفارغ کرو۔ مجھے بیہ بالگل پیندنہیں آئی۔''اندھیر ہاتھ روم میں کھڑی تالیہ موبائل کی روشن اسکرین پیفاتح کا خفاچہرہ دیکھے تھی۔

"كيامين تمهار بياى دوستول كے ساتھ ايسے بى كرتى ہوں؟"

''وہ تہاری نئ کاروباری دوست ہے' یہاں تک ٹھیک ہے لیکن مجھاس کا اپنے گھریوں منڈ لانا پیندنہیں آیا۔ کیا یہ وہی ہےجو یہ خود کو کہتی ہے؟''(تالیہ کا دلز در سے دھڑ کا۔)

''اشعر نے معلوم کروایا ہے۔اس کی انچھی ریپوٹیشن ہے۔کیاتم نے اس کو بتی شیخ سے نہیں سنا؟ وہ تک اس سے واقف تھے۔اوراشعر اس کو پہند کرنے لگاہے میں بیرسب اس کے لئے کررہی ہوں۔'' تالیہ مراد نے دونوں آئٹھیں کھول کے اسکرین کودیکھا۔(کیا؟ توسمیع جو کہدر ہاتھاوہ درست تھا؟)

'' ''تو پھریہ سب ایش کے گھر کرو۔ مجھے اس کا اپنے گھر میں گھومنا پھر ناپیند نہیں آر ہا۔ پچھ عجیب dishone st ساہے اس لڑکی کے ہارے میں جو مجھے کھٹک رہا ہے۔''وہ اکتایا ہوا لگ رہاتھا۔عصر ہ کے سانس لینے کی آواز آئی۔

و چندون کیات ہے گھرہم نے کون ساملا پیٹیاء میں رہناہے جو....

''نہم ملائمیشیا ہے کہیں نہیں جارہے عصرہ۔''وہ بختی اور درشتی ہے بولا۔نظریں عصرہ پہنیں۔کیمرے پہ۔تالیہ کواس کی نظریں خو دپہلے ہوں ہوئیں۔''اشعر کی ہاتوں ہے نکل آؤ۔ میں نے اپنی بیٹی کھوئی ہے اس جدوجہد میں۔اگراب میں نے بیسب چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے آریا نہ کوہم نے بے مقصد ضالع کیا۔''

''نہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے فاتے۔''معصر ہ کی خشک آ واز سنائی دی اور پھر کیمرہ آ گے بڑھ گیا۔عصر ہ با برآر ہی تھی۔ تالیہ نے جلدی سے ہینڈ زفری کا نوں سے نکالی۔

تھوڑی دیر بعد فاتح ۔ ڈائننگ ہال میں ناشتہ کرر ہاتھا۔ دروازے کھلے تھےاور سامنے لا وُنج میں ایز ل پہ برش چلاتی تالیہ دکھائی دے رہی تھی۔

'' کا کا۔''مرکزی درواز ہ کھلااور مانوس کی آواز آئی۔ جہاں بت بی عصر ہ سکرائی'و ہیں تالیہ مراد کے اندر کلخی سی پھیل گئی' مگر بنااثر لیے پینٹ کرتی رہی۔

اشعراندر داخل ہوا مسکراتا ہوا' بینے کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ۔کوٹ غالبًا کارمیں چھوڑ آیا تھا۔ دور بیٹھے فاتح نے بس ایک نظر

اٹھاکے اس کے سلام کا جواب دیااورسوپ پینے لگا۔عصر ہ البتۂ سکراکے متوجہ ہوئی تھی۔ '''آوالیش امیں تنہ ہیں ہی مس کرر ہی تھی۔'' وہ آگے آیا اور تالیہ کود کھے کے خوشگوار جیرت سے رکا۔'' ہے تالیہ۔السلام علیکم۔'' برش کرتی تالیہ نے نظریں کینوس پہ جمائے وعلیکم السلام کہتے ہوئے سر کو نبش دی۔اشعرنے اس کا انداز غورسے دیکھا مگرا تر نہیں لیا۔وہ

عصرہ کے سامنے کری پیا جیٹھا اور منظکرا نداز سے بات شروع گی۔ اس کی اس R D U S O F اس منظری پیا جیٹھا اور منظکرا

"میں نے سوشل میڈیا پہویڈیودیکھی۔ آپ کے ساتھ بیٹیم خانے میں کل کسی نے برتمیزی کی؟"

عصرہ نے افسوں سے سرجھٹکا۔''ایبا کچھٹیں ہے۔ وہ ایک ڈننی معذور بچھا۔ جیسے پچھلوگ دعویٰ کرتے ہیں کہان کو سیچ خواب آتے ہیں'وہ بھی یہی دعویٰ کرر ہاتھا۔''

برش کرتی اڑک کی ہرنی جیسی ہی تھے ہے تیزی سے اس طرف اٹھیں۔ساری دنیا تھم ی گئی۔

و مگراس نے کیا کہاتمہیں' کا کا؟''اشعرہنوزفکرمند تھا۔

'' پیتے نہیں۔ پچھاول فول بول رہاتھا۔ کوئی شکار بازوں میں سے آکرمیراشو ہرمجھ سے چرا لے جائے گاتو میں اسے گھر میں نہ داخل ہونے دوں۔''

سوپ پیتافات ایک دم بنس دیا توعصر ہ بھی جھینپ کے سکرا دی۔اشعر کے ابروتخیر سے بھنچ گئے اور تالیہ مرا د…اس کا سانس تک رک چکا تھا۔وہ بالکل شل کھڑی تھی۔

'''آ بنگ' آپ بنس کیوں رہے ہیں؟ایسے لوگوں کی ہاتوں کونظر انداز نہیں کرنا چا ہیے۔'' وہ شکایتی انداز میں سراٹھاکے دور بیٹھے فاتح سے بولا تو وہ دوبارہ سے بنس دیا۔

ہے ہوں و دوہ دد ہورہ ہے۔ س رہا۔ ''متم ایسی ہاتو ں پہ کب ہے یقین کرنے لگےایش۔نان سینس۔' ہمسکرا کے سرجھنگتے چچے میں سوپ بھرا۔ (گزشتہ رات کی لڑائی کا شائبہ تک نہ تھا۔)

''کیا آپاس بات پہیفین نہیں رکھتے وان فاتح کہ لوگوں کو سپے خواب آسکتے ہیں؟''وہ ایک دم بولی تو فاتح نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔عصر ہ اور اشعر بھی اسے دیکھنے لگے۔

''دنیا بہت عجیب ہےاور یہاں سبمکن ہے'تا شہ..لیکن بہتو کوئی فراڈلگ رہاہے۔ یونو...اکٹرلوگ اس طرح دوہروں کاہاتھ روک کےان کے بارے میں پیش گوئی کرکے چیے ہٹورتے ہیں۔''سنجید گی سےاسے دیکھے کے جواب دیااورسوپ کی طرف متوجہ ہوگیا۔

و قرآب ان با توں کو مانتی ہیں؟ "اشعر کے استفسار پہوہ چونگی' پھرشانے اچکا کے برش اٹھالیا۔ د دنہیں کسی کہ سے خوال منہیں ہوں کہ متر را گا حجمہ یا رہ اور بس "تلخی میں کر بین زیرک نے گا تھی عصر مان بطرح دولیں

' دنہیں۔ کسی کو سیجے خواب نہیں آیا کرتے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔بس۔'' تکنی سے کہدکروہ پینٹ کرنے لگی تھی۔عصر ہ اس طرح واپس مسکرا تا مجسمہ بن گئی اوراشعر گہری سانس لے کراٹھ گیا۔ ''تہارے تا ٹرات سے لگ رہا ہے تم نے خبر کو رکوا دیا ہے۔''اشعراس کے پاس میز پہآ کے بیٹیا تو وہ سوپ میں چچ ہلاتے ہوئے ب نیازی سے پوچھے لگا۔

DOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTHLY DIGESTS المنظميف كياتها أبنك-

''کیادیاتم نے اخبار کے مالک کو نہوں؟ اپنے برنس کے شیئر زکم قیمت پہ فروخت کیے 'یا اخبار کے شیئر زکی قیمت بڑھوانے کے لئے اشاک مارکیٹ میں کوئی چا<mark>ل چلی'یا....آف کورس...''فاتح</mark> نے سمجھ کے سر ہلایا۔''اشتہار ....اشتہار دیے تم نے!''

سیاستدانوں کو جب بھی کسی چینل یا خبار میں کوئی خبر لگوانی یار کوانی ہوتی ہے وہ اس کواشتہارات دے دیے ہیں جوتو می منصوبوں کے ہوتے ہیں۔ ان کا بیسہ قومی خزانے سے اخبار مالک کو جاتا ہے 'سیاستدان کو صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں اور جہاں اخبار عام طور پہ ایک ڈالر کااشتہار لے گا' وہاں سیاستدان بچاس ڈالر کے اشتہار پہرستخط کردے گا۔ اخبار مالک کوایک کی جگہ پہر بچاس ڈالرملیس تو وہ وہ ی کرے گا حمد استدان کہ گا

''مان لیجیے کہ آپ مجھے نہیں روک سکتے ۔'' وہ فاتح کے قریب چہرہ کر کے سر گوشی میں بولا مسکراتی شاطر آنکھیں فاتح پہ جمی تحمیں۔'' آپ بوڑھے ہورہے ہیں۔اور ملائیٹیا ءکوجوان خون کی ضرورت ہے۔''

وان فات کے نے سوپ کا پیالہ پر سے کیا اور نیکین سے ہونٹ تھیتھیائے۔

''جب میں لاءاسکول میں تھا تو ہمارا کرمنل لاء کا ایک پر وفیسر تھا۔ بوڑھا' ٹھگنا' سفید بالوں والا۔ساری عمراس نے قانون پڑھنے پڑھانے میں گزاری۔'' بچلوں والی پلیٹ اپنے قربیب کرتے ہوئے فاتے مسکراکے بتانے لگا۔''وہ کہتا تھا جب لوگ جرم کرتے ہیں تا'تو ان کوان کا جرم نہیں پکڑوا تا۔ان کوان کا خوف پکڑوا تا ہے۔ وہ خوف جس کے ہاتھوں وہ اس جرم کوڈھا تکنے اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوشش ۔۔۔ وہ کوشش سے بڑی گواہی بن جا تا ہے۔''

اشعرکے تاثر ات بدلے۔ انگھوں سے برہمی جھلگی۔' دکسی نظیم سے نوجوانی کے دنوں میں وابستگی کوئی جرم نہیں ہے۔'' ' نو پھرتم اس کواس طرح کورکر کے جرم کیوں بنار ہے ہوائیش؟'' وہ اس کی آنگھوں میں دیکھے کے سکرایا تھا۔ اشعر بل بھرکوسن رہ گیا۔

''اگرتم اس خبر کوچلنے دیتے 'اوراس کولا پروا ہی ہے ہنس کے اڑا دیتے اور قوم ہے اس پہ معذرت کر لیتے تو تم لیڈر بن سکتے تھے لیکن تم نے خود ہی ایک معمولی چیز کوجرم بنا دیا ہے نے اخبار کے چینی مالک کواپئی کمزوری تھا دی اوراب وہ جانتا ہوگا کہ تم ہے مزید کام کیسے نکلوانے چیں ہے نے پرگیند برنس مین کی طرح کھیلی ۔اوہ ایش!' انسوں ہے مرجھ کتے ہوئے پھل کی قاش مند میں رکھی۔

یں۔ م سے بید میں برخ کا بیان می سرک میں۔ اوہ ایس استعمار مسلم موجے ہوئے ہوئے ہاں مانہ میں استعمار ہے۔ اشعر کی رنگت متنغیر ہموئی ۔ آنکھوں سے چھلکتا غصہ بڑھتا گیا۔ '' آپ میر سے ساتھ بید کیوں کررہے ہیں؟''

'' کیا؟''وہ لاتعلقی اور بے نیازی سے کندھے جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوااور سیل فون اٹھالیا۔مندمیں پھل چباتے ہوئے کوٹ کابٹن بند کیااور

ور کے اور کا اور کا

لا وَ بَحُ كَى طرف بروه كيا-اشعردبدب غصے كے ساتھ وہيں بيشار ہا-

فات لا وُنْ سے ہا ہر کھلتے دروازے پیر کا...اورا یک لیمے کے لئے ...ایک خود سر' بے اختیار لیمے کے لئے ...اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھاتھا...وہ او فچی سنہری یونی والی لڑکی گردن تر چھی کیے ...نظریں کینوس پہ جمائے ...اس پیرش پھیرر ہی تھی۔

### WWW.URDUSOFTBOOK Sيا ميرسالياكي الما WWW.URDUSOFTBOOK

ای پل تالیہ نے برش روکا...اور گردن ذراموڑی تو....باہر نکلتے آدمی کی پشت دکھائی دی۔تالیہ نے واپس عصر ہ کی طرف دیکھا تواس کے پیچھپے کھڑ کی کے باہر کامنظر دکھائی دیا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا اور چھتری اٹھائے ایڈم ساتھ تھا۔ بارش ابھی تک برسے جار ہی تھی۔ٹپ ...ٹپ ...وقت کی ہوئیوں کی طرح .....

**☆☆======☆☆** 

شیشوں سے ڈھکی تکون عمارت بھی ہارش میں بھیگ رہی تھی۔اس کے اندر بنے مال میں گا ہموں کارش اور رونق معمول کی گلی تھی۔ مال سے چند منزلیں اوپر آفس فلورز بنے تھے جن میں سےایک پہ ہاریس نیشنل کے ورکرز اور سیاستدان اپنے معمول کے کام نبٹاتے دکھائی دیتے تھے۔

فاقے اپنے آفس میں میٹنگ میں تھااور ایڈم بے کارسابا ہر ہیٹھا تھا۔ مبح صبح تالیہ کی باتوں نے مزید الجھادیا تھا۔ گراس وقت زیا دہ بڑی کشکش ماں کی طرف سے ڈالی گئے تھی۔ ماں نے عجیب مطالبہ سامنے رکھا تھا جس کوفاتے کے سامنے رکھتے ہوئے اس کوشرمندگی محسوں ہورہی تھی۔

''ایڈم!''فاخ کا اپلیٹ کل سیکرٹری عثان چوکھٹ پینمودار ہواتو وہ فور آسیدھا گھڑا ہوا۔ ''دجی سر!''جاب کے آخری تین دن رہ گئے سے اوروہ عثان ہے کہ قتم کی آفس پالیٹیکس میں نہیں الجھنا چاہتا تھا۔ ''میں گھر جارہا ہوں' والدہ کی طبیعت خراب ہے۔''اس نے باز و پیرین کوٹ فولڈ کر کے ڈالا ہوا تھا اور خلاف معمول نرمی سے بتارہا تھا۔''مس فرح آئیں تو تم ان کو پیرلسٹ دے دینا'وہ آگلی میٹنگ سنجال لیس گی۔ ججھے گھنٹہ لگ جائے گا'اچھا۔'' ''شیور'سر' آپ جا کیں۔ ہم ویکھ لیس گے۔'' اس نے لسٹ تھا می تو عثان تھینکس کہتا عجلت میں مڑا۔ پیچھے سے ملازم کافی کے کپ ٹرے میں سجائے لارہا تھا۔ ایک ہاتھ سے موبائل پہٹائپ بھی کررہا تھا۔ ایڈم بو کھلا کے''دھیان سے'' چینا مگر کھر ہوگئی۔کافی الٹ گئ۔ موبائل بھی دورجا گرا۔گرم گرم مائع عثان کے اوپر جاگرا۔سب اس کی طرف دوڑے مگراس نے ہاتھا تھا کے روک دیا۔ ''بچت ہوگئی۔''اس نے میز سے چند ٹشو کھنچے اور رین کوٹ پہ گری کافی صاف کی۔اس کے کپڑے نے گئے تھے۔ ایک کیٹی نظر ملازم

'' ایس نے میز سے چندئشو تھنچاور رین کوٹ پہ گری کا فی صاف کی۔اس کے کپڑے نگے تھے۔الیک کتیلی تظر ملازم لڑ کے پہ ڈالی جوڈر گیا تھا مگر پچھ کہے بنا آگے بڑھ گیا۔ایڈم نے سکون کا سانس لیا۔ یقیناً وہ والدہ کی وجہ سے الجھا ہوا تھا اس لیے موڈ خراب نہیں کیا۔ SOFTBOOKS.COM URDUSOFTBOOKS.COM

فرح کے آتے بی ایڈم نے لسف اس سے حوالے کردی۔ وان فاتح نے الگلے دو گھنٹے کس کسے ملنا ہے 'اور کس کی کیا خاطر کرنی ہے' سب اس پہورج تھا۔ سیاستدان کا ایک ایک منٹ ہفتہ پہلے سے پویٹیکل سیکرٹری کی ڈائری میں جمع تفریق کے ساتھ درج ہوتا تھا۔ اگر کوئی مہمان فاقح کے پاس مقررہ وقت سے پانچ منٹ بھی اوپر بیٹھ جائے تو سیکرٹری اندر آئے وقت کا حساس دلا تا اور فاتح کو نشست برخاست کرنی ہوتی تھی۔ بھی بھی ایڈم سوچا کرتا کہ کون کس سے تا بع ہے؟ سیاستدان سیکرٹری سے کیاسیکرٹری سیاستدان کے؟

'' مِس فرح!' فرح کے بیٹھتے ہی اپنی از لی مداخلت کی عادت سے وہ باز ندرہ سکا۔'' سب کوچائے پیش کرنی ہے گریہ گیارہ بجے والےمہمانوں کی اتنی خاطر داری کیوں کرنی ہے؟''

فرح عثمان جیسی نتھی۔اسکارف پہنے مستعداور خوش اخلاق سی ملے لڑی تھی۔فورا مسکرا تے بمجھداری سے بولی۔'' کیونکہ ان لوگوں سے وان فاتح کو کام ہے'اور جن سے ہم نے مطالبے منوانے ہوتے ہیں ان کی خاطر داری کی جاتی ہے تا کہ وہ خود کوا ہم مجھیں۔'' ''مگروان فاتح کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی 'وہ تو ہرا یک سے بے نیاز ہوتے ہیں۔''

''کس دنیا میں رہتے ہوا پڑم ؟ انہیں واقعی کسی کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ روز استے لوگوں سے ملا قات نہ کرتے ۔وہ ظاہر نہیں کرتے مگر ہر
سیاستدان کولوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ان کواپنی ذات کے لیے ضرورت نہ ہوتو بھی اپنی کاز کے لیے ہے۔''
اورا پڑم چو تک ساگیا۔ وان فاتی استے بڑے بڑے کام کرواسکتے ہیں لوگوں سے اور میں اتنا جھوٹا ساکام نہیں کہ سکتا ؟
''میں چند منٹ کے لیے اشعرصا حب کے پاس جار ہا ہوں ہس فرح! مجھے ان سے کام ہے۔'' وہی درست بندہ تھا۔ وہ فرح کو بتا کر
با ہر نکل آیا۔ بھاگ بھاگ لفٹ پکڑی۔ نیچ آیا اور برسی بارش میں ٹیکسی پہوار ہوگیا۔

اشعر کے آفس روم کے باہرلا بی بی تھی جہاں لوگ صوفوں پہ بیٹھے تھے۔ سیکرٹری اپنا کام کررہی تھی۔ وہ بھی کونے میں بیٹھ گیا۔اشعر کسی میٹنگ میں تھا۔ایڈم کوانتظار کرنا تھا۔

سامنے میز پہاخبار میں فاتح کا انٹر ویو چھپا پڑا نظر آر ہاتھا۔ وہ سکرایا اور اخبار اٹھالیا 'مگر پھر ....آئکھے کنارے نے کوئی شے پکڑی ....جیسے ذہن میں کوندا سالیکا ...ایڈم نے نظریں موڑیں ...سیکرٹری کے قریب کوٹ اسٹینڈ پدرین کوٹ لٹکا تھا۔ سفیدرین کوٹ جس کے اوپر وصبے لگے تھے ...ایڈم سنرہ گیا۔عثان؟ ادھر؟ کیوں؟ اس کی تو مال ....؟

گرآجان کاسیاستدانوں کے ساتھ نوال دن تھااور د ماغ اب تیزی سے کام گرتا تھا۔عثان مجھے دیکھے نہ کے۔اوہ نو۔جلدی سے اخبار اٹھایا اور چبرے کے سامنے بھیلائے ستون کی اوٹ میں جا کھڑا ہوا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔عثان کو حجب کے اشعر سے ملنے جانے کی کیاضرورت تھی؟ USOFTBOOKS.COM URDUSOFTBOOKS.COM

اندرآفس میں مرکزی کری پیاشعر ٹیک لگائے جیٹھا تھا۔ سنجیدہ نظرین سامنے بیٹھے عثان پہ جی تھیں جوتا بعداری سے کہدر ہاتھا۔'' مجھےاور تو کوئی ہات نظر نہیں آئی لیکن میچ وان فات کے اپنے کسی دوست سے ملا کہ والے گھر کی ہات کرر ہے تھے۔ شایدوہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔'' اشعر جواب تک اکتایا جیٹھانظر آتا تھا 'اس ہات یہ تھہر گیا۔ ہالکل شل۔ پھرا یک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔

' فملا كەوالاگر....ىن با ۇ كاگىر؟"اس كاد ماغ بھك سے اڑگىيا۔

''سن با وُ؟''عثان الجھا۔''سن باؤ کیعنی تین خزانے؟''

''وہ من باؤوالا گھر… آبنگ اس کو چھ کے چیئر مین کا انکشن لڑنا چاہتا ہے؟''اس کا دماغ بھک سے اڑگیا۔ ''کیابہت فیمتی گھرہے وہ' سر؟''

''فقتی ؟''اشعرکوشنگ پینے آنے گئے تھے۔''وہ آبنگ کے والد کاان کے لئے آخری تھندھا۔وہ گر قدیم ہے۔تاریخی ورشہ صدیوں پہلے کی چینی سفار تکار کی ملکیت تھا۔اس کانا م پیتنہیں کیا تھا گراس کو''سن باؤ'' (ٹین ٹرزائے۔ٹین تھینے) کہتے تھے۔آبنگ کے والد نے سے داموں بیماری زمین کی تھی۔ پھی و سے بعد کا کا کومعلوم ہوا کہ بین باؤکاوئیر ہاؤس ہے جووہ چھے سوسال پہلے استعال کرتا تھا۔ کا کانے اس کواختیاط سے مرمت کروائی اورخوبصورت بنادیا۔تاریخی ورثے کی تصدیق بھی کروائی گئی۔وہ گر اگر نیلای پہ چڑھا دیا جا کا گانے اس کواختیاط سے مرمت کروائی اورخوبصورت بنادیا۔تاریخی ورثے کی تصدیق بھی کروائی گئی۔وہ گر اگر نیلای پہ چڑھا دیا جا کو تاریخی نوار دات کے دیوانے امیر لوگ اس کو کروڑوں بلکہ اربوں میں خریدیں گے۔آبنگ کو پھر پہنے کی بھی کی نہیں ہوگ۔'اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ٹائی ڈھیلی کی۔رنگ اڑ چی تھی ۔وہ گھر فائے کو نریز تھا۔اتنا عزیز کہ بھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کو بھی تھا۔

''میرے لئے کیا حکم ہے'سر؟''

اشعر چند کمجے و چنار ہا۔ پھر خودکوسنجال کے بولا۔''تم وان فات کے کے ساتھ رہو۔ کسی سابے کی طرح۔اس کی ہرحر کت کی خبر مجھے کرو۔ تمہیں ماہا ندا تنابیسہ میں ای لئے دیتا ہوں کیونکہ تمہارااصل ہاس میں ہوں۔اب جاؤ۔''تھکم سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔موڈخراب ہوگیا تھا۔عثمان دروازے تک پہنچا کہ وہ بولا۔

''رکو۔'' آواز بدلی ہوئی تھی۔عثان چونک کے پلٹانو دیکھا'اشعر کی آنکھوں میں چکتھی'جیسے پچھ نیاسوچ رہاہو۔''ایک کامتم آج بھی ریکتے ہو۔''

ایڈم باہرستون کیاوٹ میں کھڑا تھاجب اشعر کے آفس کا دروازہ کھلا۔ باہرنگل کے تیزی سےاپنارین کوٹ اٹھانے والاعثمان ہی تھا ۔ایڈم نے اخبار مزید سامنے پھیلالیا۔عثمان متوجہ نہ تھا۔وہ جلدی میں لگ رہا تھا۔سیدھا آگے بڑھتا گیا۔

ایڈم کا ذہن شل تھا۔وہ وان فاتے کو کیسے بتائے گا کہ نہ تالیہ مرا دوہ ہے جووہ خو دکوکہتی ہے نہ عثان اس کے ساتھ مخلص ہے۔ بیک وقت دو لوگوں پہالزام سے تو لگے گاایڈم خودعثان کی جگہ لینا چا ہتا ہے ... بگر مال کا کام ؟ا یک نئی البحصن نے الجھنوں کے بجوم سے سر نکالا تو وہ گہری 41

سانس لے کررہ گیا۔ پہلے اسے ماں کا کام کرناتھا۔ پچھ دیر بعداشعر لفٹ میں سوار ہوا نیچے آر ہاتھا۔مصروف' بے نیاز سا...لفٹ کے درواز بے لائی پیہ جا کر کھلے تو وہ ہا ہر نکلا' پھر یکا یک رک گیا۔ سامنے سے ہارش میں بھیگٹا ایڈم آتا و کھائی و بے رہاتھا۔انداز سے لگتا تھاوہ ابھی ابھی عمارت میں داخل ہوا ہے۔

ومر...، 'بانیتا کانیتااس کے پاس پہنچاتواشعر نے ابر دبھنچ کے نا گواری سےاسے دیکھا۔

"كيااكي چھترى تكنبيں ہے تہارے پاس؟"

''جلدی میں تھاسر۔عثمان صاحب کواپنی والدہ کے پاس جانا پڑا' پیجھےوان فاتے کواٹینڈ کرنے کے لئے کوئی نہیں ہے' مجھےجلدی واپس جانا ہے' مگرآپ سےضروری بات کرنی تھی۔''

گوکداشعرکوپرِ واہ نہ تھی کہ عثمان کوکوئی دیکھ سکتا ہے کیونکہ عثمان اپنی حفاظت کرنا جانتا تھا' مگرایڈم کے انداز سےلگتا تھاوہ اپنی ہی دھن میں ہے۔ نا واقف۔ بے وقوف۔اشعرنے گھڑی دیکھی اور پھر جبر اُرکتے ہوئے بولا۔'' جلدی بولو۔''

''سر ... میری والده کونوکری چاہیے۔ کسی انتھے گھرانے میں ملاز مہر کھوا دیں ان کو۔ انہوں نے اصرار کیا ہے۔''عزشتِ نفس پہ پیرر کھ کے اس نے کہددیا۔''وہ صفائی' ستھرائی' گارڈ ننگ سب کام جانتی ہیں۔اور ... ''

'' کھانا پکانا جانتی ہیں؟ خاص چینی طرز کا کھانا ؟''اشعر تیزی سے بولا تو ایڈم رکا۔ پھر حصت سر ہلایا۔

د و وشم کا کھانا بنالیتی ہیں وہ <u>ملے۔انڈین چینی۔"</u>

''میں نے ابھی ابھی شام کوگھر میں پارٹی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔صرف چند چینی دوست مدعو ہوں گے۔اگر تمہاری ماں بہترین چینی کھانا ہنا سکتی ہے تو اس کومیر ہے گھر لے جا وَاور پُچن اس کے حوالے کر دو۔اگر مجھے کوئی شکایت ندلی تو میں اس کوکہیں شیف رکھوا دوں گا۔''پھر ہاتھ جھلاکے بٹنے کااشارہ کیا توایڈم ہکا ہکا ساہٹ گیا۔

'' دشکریہ ...شکر بیس '' بیچھے ہے بو کھلا کے پکارا مگراشعرائے گار ڈزسمیت آگے بڑھ گیا تھا۔ایڈم لا بی میں اکیلا کھڑارہ گیا۔ (تھوڑی دیر پہلے مجھےاشعر پہ خصدتھا کہوہ فاقح کے ملازم سے خفیہ تعلق کیوں رکھے ہوئے ہے۔)لا بی میں آتے جاتے سوئڈ بوئڈ امیر لوگوں کودیکھتے ہوئے وہ سوچنے لگا۔ (گرمیں نے اپنا کام کہتے دیزنہیں لگائی۔ کیامیں بھی سیاست سکھنے لگاہوں؟) پھرسر جھٹکا۔ نوکری کے لیے سفارش کروانا ہری بات نہیں۔کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ چوری نہیں کی۔مخت مزدوری کرکے پہیے کمانا چاہتے ہیں ہم۔اگر یہی سیاست ہے توہری چیزنہیں ہے ہیں۔

W W W . U R D ₩☆\$=-₽-F--₩B O O K S . C O M

حالم کا خوبصورت اوراو نیچا گھر اس دو پہر خاموش پڑا تھا۔ ہارش رک چکی تھی اور لان کا گھاس پانی سے بوجھل تھا۔ تالیہ نے کار پورچ میں روکی اور خاموشی سے ہا ہرنگلی۔وہ بھیگی ہوئی لگ رہی تھی۔ شاید وہ عصر ہ کے گھر سے واپسی یہ و ہیں کارر وک کے باہرنکل کے بارش میں کھڑی رہی تھی۔ سنہرے ہالوں سے موٹے موٹے پانی کے قطرے میک رہے تھے...وہ ان میں انگلیاں چلاتی دروازے کی طرف آئی

''میں نے آج دوچیزیں دریافت کیں۔سنوگی تو داد دوگی۔'' دروازہ کھولا تو سامنے لاؤنج کے صوبے پہلیل کے بیٹھی بھاری جرکم داتن دکھائی دی۔ سینے پہ پیالہ رکھائی میں سے اخروٹ نکال نکال کے کھاتی بھی جار بی تھی۔''پوچھوکون کی دوچیزیں؟'' تالیہ اندرآئی۔دروازہ بند کیا۔جوتے اتارے۔ریک سے زم چیل نکال کے پہنے۔ چبرہ جھکا ہوا اور خاموش تھا۔ داتن نے بے چینی سے

''چونکہ شرقی لڑکی کی خاموثی ہاں تصور کی جاتی ہے'اس لئے میں سمجھ گئی ہوں کہتم میری دریافت جاننے کے لئے بے چین ہو'سو تہارے پوچھے بغیر ہی بتائے دیتی ہوں۔''

تالیہ نے پرس اسٹینڈ پر لٹکا یا اور کی تک آئی۔ایک الماری کا پٹ کھولا۔اندر سے مفید تولیہ نکالا۔
''جانتی ہو سمجے کو کیسے معلوم ہوا کہ اشعر محمود نے تہاری تحقیقات کروائی ہیں؟ میں نے صرف سمجے کے شناختی کارڈ نمبر سے اس کا ایڈرس معلوم کروایا تو پہتہ چلا وہ اشعر کے آفس میں کام کرتا ہے۔ یعنی ڈائر یکٹ رملی (اشعر کامینیجر) کے بیٹیے۔''
تالیہ نے کمرموڑی اور سر جھکا دیا' پھر گیلے ہالوں کوفو لیے میں لپیٹ کے سیدھی کھڑی ہوئی۔

'' سیخ کاتعلق منی لانڈرنگ گروہ سے تھا'اور وہ کئی سالوں سے اشعر کے پاس ہی کام کررہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اشعر بھی ای کام میں ملوث ہو منی لانڈرنگ کر کے ہی بنائی ہوگی اشعر اوراس کے باپ نے اتنی بڑی جائیداد۔اب دوسری دریافت کا پوچھو۔'' تالیہ سرنیہواڑے بالوں کوتو لیے سے رگڑ رہی تھی۔خاموش بالکل خاموش۔

''ٹال ہاں میں جانتی ہوں تم مزید جاننے کے لیے بے چین ہو۔ تبحس تمہارے اندرامل اہل رہا ہے۔اس کئے تمہیں انتظار کیوں کرواؤں'اثنی ظالم تو نہیں ہوں میں۔ بتا ہی دیتی ہوں۔' وہ مٹھی بھر اخروٹ بچا نکتے ہوئے جلدی جلدی جوش سے بتانے لگی اور تالیہ خاموشی سے بال خشک کرتی رہی۔

''اس کویتی شیخ کاملازم نوفل شیخ بن کے جب عصرہ سے ملاتو عصرہ یافاتح تو نہیں جانتے تھے کہ اصلی شیخ کی شکل کیا ہے لیکن اشعر تو ساتھ تھا۔ اس نے عصرہ کونہیں بتایا کہ یہ اصلی شیخ نہیں ہے۔ نہ جب تم نے ڈائننگ ہال میں شیخ کو کال ملائی' تب اشعر نے شیخ سے واقفیت ظاہر
کی لیکن یہ دیکھو...'صوفے سے ایک کاغذا ٹھا کے لہرایا۔''اشعراور وہ شیخ جاسم ایک ہی گالف کلب کے ممبرر ہے ہیں اور ایسا ہونہیں سکتا
کہ بھی ملے نہ ہوں۔ لوگ گالف کھیلتے بھی تو اونچی دوستیوں کے لئے ہیں۔ میر اخیال ہے ان دونوں کی پرانی دوئی ہے یعنی یہ اشعر ہی ہے
جس کے کہنے پہشخ نے نعتی پینٹنگ اور اپناملازم دونوں اس کے حوالے کر دیے۔ یعنی یہ اشعر ہے جوعصرہ اور فاتح کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔''
تالیہ نے تولیہ زور سے کھینچ کے بہے اچھالا اور مڑ کے اسے دیکھاتو آئکھوں میں غصہ تھا۔

\*'کون فارنج؟ کون اشعر؟ لیانداور تالیه کی بات کرو۔'' واتن جیران روگئی۔''تالیہ .....''

''ہمارے ہراسکام کے لئے لوگوں گوتم ہاڑ کرتی ہو' میں پس منظر میں رہتی ہوں'ا پناچہرہ ٹبیں دکھاتی ... رات کوچھپ کے چوری کرتی ہوں اور دن میں کسی نوکرانی' کسی ویٹرس جیسام عمولی سا کردار کرتی ہوں جو کسی کویا دبھی ٹبیس رہتا۔ لیکن مجھے ہر بات یادر نتی ہے۔''اتنی درشتی سے بولی کہ داتن دھک سے رہ گئی۔

''خار ماہ پہلے ہم نے ڈریمر اسکام کھیلاتھا...وہ اوا کار چالاک لڑ کا احمد جس نے پیٹیم خانے کے دورے پہ آنے والی امیر انڈ ونیشین خاتون کے سامنے پیش گوئی کی اور پھر ہم نے اس کوڈرا کے اس سے مزید پیش گوئیوں کے لئے پیسے بٹورے تھے۔ پچھ یا دآیا؟'' واتن کے کھلے لب بند ہوگئے۔ اس نے نظریں جھکالیں۔''ہتہ ہیں پتہ چل گیا؟''

' دنهیں چلنا تھا کیا؟''وہ دبا دبا ساجلائی۔''تم میری طرف ہو یامیر ہے مخالف ہو داتن؟ کیوںتم نے عصر ہ کوای دن ڈرانا چاہاجب وہ مجھے گھر بلار ہی تھیں۔میں اس کاشو ہرچھین لوں گی؟ واٹ ٹان سنس؟''

چند لمحےلا وُنِجُ میں موت کا سناٹا چھایار ہا۔ پھر دانن نے گہری سانس لے کرا تکھیں اٹھا کیں۔''میں نے پینیں کہاتھا کہتم اس کا شوہر چھین لوگی۔ا تنا کہاتھا کہتم اس کوعسر ہ کی دنیا ہے دور لے جاؤگی اور پیسب تمہارے خواب کہتے ہیں تالیہ۔وہ دو دریاؤں والاخواب…اس کا یہی مطلب ہے۔'' مگر تالیہ نفی میں سر ہلاتی غصے سے خبلنے گئی تھی۔

''تم نے میری گردن کے نشان کی تصویر لی ...تم اس کتاب کو چھپ تھے پڑھتی رہیں .... مجھے سب پیتہ چل رہا تھا مگر میں چپ رہی ....میری دوآ تکھیں میری گردن کے پیچھے بھی ہوتی ہیں دائن مگر میں ہروفت زبان نہیں جلاتی کیونکہ مجھے لگاتم میری حفاظت کررہی ہوگی۔'' ''میں تمہاری حفاظت ہی کررہی ہوں۔''

تالیہ نے سکگتی نظروں ہےاہے دیکھا۔ مگر ہولی چھنیں۔

''ہوسکتا ہے تم مجھ پہ بالکل یقین نہ کرونالیہ۔ بہتمہاراحق ہے کین میں جانتی ہوں۔ وہ چابی تمہیں تباہ کرسکتی ہے۔ وہ ملعون ہے اور تم خفا ہوتی ہوتو ہو کیکن میں نہیں چاہتی ہے'' دائن کی آئھیں بھیگئے گئیں۔ ہوتی ہوتو ہو کیکن میں نہیں چاہتی ہے'' دائن کی آئھیں بھیگئے گئیں۔ ''وہ خزانے کی چابی ہے۔ وہ میری وراثت ہے۔ میرے باپ کانز کہہے۔'' وہ سینے پہ انگلی رکھے در دہے اونچا سابولی …اب آواز میں غصہ کم اور دکھ زیا دہ تھا …گر دا تن نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔

''کوئی خزانہ نبیں ہے تالیہ۔اس الوژن سے نکل آؤ۔اس چا بی سے تمہاری زندگی تباہ ہوجائے گی۔'' آنسواس کی آنکھ سے ٹیکااور سیاہ گا<mark>ل پرلڑھک</mark> گیا۔

' دہنمیں۔ میں جانتی ہوں۔خزانہ ہے۔تا شہ کاخزانہ۔میرے بایا کاخزانہ۔وہ جو بھی تھی اس نے میرے لئے خزانہ چھوڑا ہے۔ایڈم اور

SOFTBOOKS.COM URDUSOFTBOOKS.COM

میں اس کے قریب کینینے والے تھے۔ میرے خواب غلط نہیں ہوتے۔ تم میرے راستے میں رکاوٹ کیوں بن رہی ہو؟ "وہ غصاور دکھ

سے بولی تو داتن اٹھ کھڑی ہوئی۔ میز پر رکھا جارا ٹھا ہا جس میں سے ختہ بسک جھلک رہے تھے۔

''دہتم نے خواب میں کوئی خزا نہیں و کھا۔ کیاتم نے و کھا؟ نہیں تا ۔ لیکن تم نے دودریا د کیھے۔ تم نے ہمارپندے کود کھا۔ اس کامطلب عکومت یا طاقت نہیں ہے۔ بید گار بازوں کیا ہے۔ تم شکار بازوں کیا سے ہوا دروہ استھا گیا۔ نہیں جیدا بھی چیز بیٹیں میں۔ کیون کی نہیں بنوں گی 'کین تھے الیہ۔ بیدا بھی چیز بیٹیں بیس کیون کی نہیں کروں گی۔ ''تالیدا سے انہی خفانظروں سے دیکھتی رہی اور وہ کہتی گی۔ ''البتہ تمہارے راستے کی دومری رکاوٹوں کو میں تم سے دور کرتی رہوں گی جیسے۔ اور یہ بسک کھالیتا 'اور جار کاؤھکس بند کر کے رکھنا۔ نمی گس جائے تو ذا کفتر اب ہو جا تا ہے۔ ''تالید نے جواب نہیں دیا۔ بس صوبے نے پیٹی اور ہور کاؤھکس بند کر کے رکھنا۔ نمی گس جائے تو ذا کفتر اب ہو جا تا ہے۔ ''
تالیہ نے جواب نہیں دیا۔ بس صوبے نے پیٹی اور کش گودیٹاں کھالیا۔ پھر چم وہ موڑے خگل سے دومری طرف دیکھنے گی۔ ''دبانتی ہودوتی کا سب سے تکلیف دہ لحکے کون سا ہوتا ہے؟ جب دوست کے خلط کر باہو۔ اگر ندروکا تو دوست بناہ موگا۔ روکا تو دوت باہ موگا۔ روکا تو دوتی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو تالیہ نے خوالط میں موڑے کھڑی ہے۔ دوست کو۔ یا دوتی کو۔''اتنا کہہ کاس نے جارمیز پر رکھا اور دروازے کی طرف بڑھگی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو تالیہ نے خوالط میں موڑے کھڑی کو دیکھا۔ داتی با ہرلا ن عبور کرتی نظر آر دی تھی۔

''پہلے اپنے بیٹے کودینے لگی ہوگ' کھر آخری وقت ارا دہ بدل کے مجھے یاد کیا ہو گا۔ ہونہہ۔''اور منہ موڑ لیا۔ پچھ دریمز بیرگزری۔ پھروہ تیزی سے آگے جھی ٔ جارا ٹھایا' کھول کے گود میں رکھاا وربسکٹ نکال کے پچھا۔

''یہ بسکٹ موٹی نے پیٹیم خانے والی حرکت سے پہلے بنائے ہوں گے۔ پیطال ہیں۔ میں کھانگتی ہوں۔' اورای طرح خفگی سے ایک
ایک بسکٹ کتر نے لگی۔ چہرہ ہنوز سرخ دمک رہا تھا اور گیلے نہر ہے بال شانوں پہ بھرے تھے۔ اسے دائن پہ بہت ساراغصہ تھا۔
اور حالم کے گرسے میلوں دور …اپنے آفس میں کھڑا 'مسکرا کے ملا قاتیوں سے مصافحہ کرتا وان فاتے ان کو الوداع کہدر ہاتھا۔ وہ افراد
باہر نکلے تو وہ تکان سے اپنی کری پہ گرا' ٹائی کی ناشے قدرے ڈھیلی کی اور موبائل اٹھالیا۔ ساتھ ہی عینک ناک پہ جمائی' اور اسکرین روثن
کی۔ بیسیوں پیغامات۔ ای میلو۔ وہ میکا نکی انداز میں ایک ایک کھولٹا گیا۔ وفع ناک یک میل پھٹہرا۔ ہدی۔
دور میں متعلق سے متعلق سے منہوں ہے والگئی میں محمد ناک میل پھٹہرا۔ ہدی۔

''سر…میری اشعر کے متعلق اسٹوری نہیں جھا ٹی گئ اور مجھے نوکری ہے بھی نکال دیا گیا ہے۔ پچھ سیجئے۔ یہ سب اس اسٹوری کی وجہ ہے ہوا ہے جو آپ نے مجھے دی تھی۔''

#### 

"کون ی اسٹوری ؟"سیائ چرے کے ساتھاس نے لکھا۔

"سر ... آپ نے جو مجھے ہوے دیا تھا اشعر کے بارے میں ... میں اس کی بات کررہی ہوں۔"

45

''کون ساہوٹ؟ آئی ایم سوری ہدی مگر مجھے نہیں معلوم' تم کیا کہدر ہی ہو'' حیرت سے کھا گیا جملیاس نے بھیجاتو چیرہ شانت تھا۔ چند لمبھے بعد ہی جواب موصول ہوا تھا۔ ''یا اللہ۔ آپ سارے سیاستدان ایک سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھئے گااب کہ میں کیا کرتی ہوں۔''

فاتح نے جائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے مدی کا جواب پڑھااوراگلی میلو دیکھنے لگا۔ چہرہ بالکل مطمئن اور پرسکون تھا۔

☆☆======☆☆

سہہ پہر ڈھلی تو کوالالہورر کے خوبصورت آسمان کو ہا دلوں نے راستہ دے دیا اور خود دور حصت گئے۔ خوشگوار' شھنڈی شام اونچی عمار توں والے شہر پیاتر نے گئی۔ ایسے میں اشعرمحمو دکے شاہا نہ قلع میں اچا نک منعقد کی جانے والی دعوت کے ہنگا ہے جاگئے لگے۔
سرخ رنگ جو چینیوں سے منسلک تھا'لان میں کیٹرنگ میں ہر جگہ نظر آر ہا تھا۔ اندر قلعے کے کچن میں جھانکوتو چند ہاور دی ملازم کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک سارے میں پھیلی تھی اور ایک کا ونٹر کے ساتھ کھڑی ایڈم کی ماں ایپرن' ٹو پی اور استانے پہنے طعام سے بھی ایک ڈش کو سجانے میں مصروف تھی۔

چندمیل دور...وان فاتح کی رہائشگاہ پہھی شام اترنے کو بے تاب نظر آتی تھی۔

اپنے کمرے کے ڈریسرمررکے سامنے کھڑافات ایپ عکس کودیکھتاٹائی کی ناٹ ہاندھ رہاتھا۔ ایک نظر گھڑی پہھی ڈالی۔ دیر ہورہی تھی۔ تب ہی دروازہ دھاڑ سے کھلااورعصرہ آندھی طوفان کی طرح اندر آئی ۔فاتے نے ایک نظر عکس میں اسے اپنے عقب میں دیکھا۔وہ زر دلباس 'میک اپ اور جوڑے میں تیارنظر آتی تھی گمرچرہ غصے سے لال بھبھوکا ہور ہاتھا۔

''ایش کافون آیا تھا۔''

''فکرندکروہم وقت پیٹنج جائیں گے۔ میں ابھی قوگھر آیا ہوں۔''ٹائی کوبل دے کربا ہرنگالتے وہ سادگی ہے بولا۔ ''تم کس کی سائیڈ پہ ہوفا تے؟'' وہ بھو کی شیرنی کی طرح اس کے دائیں طرف آکے غرائی۔ دونوں ہاتھ کمر پید کھے ہوئے تھی۔ ''ہاریسن پیشنل کی۔'' وہ آئینے کی طرف متوجد ہا۔

''تواگرمیرے بھائی کالحاظ نہیں کرنا تھا تو ہاریس نیشنل کے رکن کاتو کرلینا تھا۔تم نے کیسے صحافی سے کہد دیا کہوہ اشعر کے خلاف خبر لگائے؟''وہ در دسے دبا دبا چلائی۔

' 'میں نے کسی کو کئی خبر لگانے کوئییں کہا۔''اس نے گھڑی اٹھائی اور کلائی میں باندھنے لگا۔

'' مگرتم نے اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی' فاتے !' اس کی آئٹھیں سرخ انگارہ ہور ہی تھیں۔ '' ایک خبر کسی کوذلیل نہیں کرسکتی عصرہ ۔ میرے بارے میں ہرشام ایک سے زیادہ خبریں گلتی ہیں۔'' گھڑی بند کر کے اس نے کف کنکس اٹھائے۔ 46

''ایش کے ambitions فاک میں مل سکتے تھے فاتے۔'' ''اورمیرےعزائم ؟میرے گوز؟''وہ گف لنگ پہنتے ہوئے چیرہ موڑ کے نجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ''فیس کہہ چکی ہول'تم چیئر مین کاائیکشن نہیں لڑ و گے اور ہم نیلا می کے بعدیہاں سے چلے جا ئیں گے۔''

''اگر کہنے سے فیصلے ہو جاتے ہیں تو چلومیں بھی کہہ دیتا ہوں۔'' دوسرا کف لنگ آسٹین پیٹھی کرتے ہوئے وہ نظریں عصر ہ پہ جمائے

ولاي

'' پچھلے چھے ماہ سے جواشعر کے دوستوں نے اس کا دماغ خراب کر کے اسے میر سے خلاف اٹھنے پہ مجبور کیا ہے نا اور تب سے مجھے ہر طرف جو مالی خمارہ ہور ہا ہے نا '' بھی میر سے شیئر ز ڈوب جاتے ہیں' بھی مجھے مقدموں میں پھنسا کے قلاش کیا جاتا ہے' ' بھی مال میں میری ہی دکانوں کو آگ لگ جاتی ہے .... ہمت سمجھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ بیکون کرر ہا ہے۔اگر میں اب تک خاموش تھا تو اس لئے کہ مجھے امید تھی اشعر پلیف آئے گا' لیکن وہ مجھے اس نجھ پہلے آیا ہے کہ مجھے اس کو ایک پیغا م دینا پڑا ہے۔ وہ بیمت سمجھے کہ میر سے پاس پیسے نہیں ہیں قائل اس کو ایک بیغا م دینا پڑا ہے۔ وہ بیمت سمجھے کہ میر سے پاس پیسے نہیں ہیں قبیں انگیش کیمیٹن نہیں جا اسکتا۔ میں کسی سے بھیک نہیں ما گلوں گا گرائیشن بھی لڑوں گا۔ فات کے کے پاس بہیشہ پلان ہوتا ہے اور ختی ہیں ہیں جات آخری دفعہ من لو سے کہ اور کہنا ہے تا ہم پارٹی میں جارہے ہیں ؟''
تو تم جاؤ۔ میں ملا بیشیا ء کوچھوڑ کے نہیں جا وک گا۔ وان فات کے کوبھی کبھار بہت شد ید غصر آتا تھا اور ایسے وقت پے عصر ہ کو وہ چوا کے بھی جا دیا ہے۔ بھی ناز۔ مروم ہے۔ وقت پے عصر ہ کو گلی' وہ ہرا کی کوچھوڑ سکتا ہے۔ بھی ناز۔ مروم ہے۔

'' جھے تمہارا جواب چاہیے 'عصر ہ۔ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا امریکہ جانا ہے؟'' وہ ای غراہٹ کے ساتھ یو چھ رہا تھا۔ چھتی ہوئی

المنكحيل عصره په جي تحيي -

عصرہ نے خودکوسنجالا۔ چہرے کی سرخی قندرتی طور پہم ہوتی گئی۔

'' کیاتمہیں لگتاہے مجھے تمہارے خوابوں کا احساس نہیں ہے؟ میں .....''

'' پیمیری بات کا جواب نہیں ہے عصر ہ!''اور سیاسی بیوی نے گہری سانس لی اور اس کی کہنی تھا می۔

''اچھاٹھیک ہے۔غصہ مت کرو۔ ہم نہیں جائیں گے امریکہ۔تم جو کرنا چاہتے ہوکرو۔''وہ ٹھنڈی پڑ گٹی اور رسان سے اسے ٹھنڈا کرنے لگی۔''مگر مجھے نیلامی کرنے دو۔ نیلامی کے پیپوں سے تمہارے فنڈ ز کا انتظام ہوجائے گا۔ میں نے تمہاری ہرسیای مہم میں حصہ لیا ہے

بمیشهٔ اس دفعهٔ س میں خوفز ده ہول فاتح 'ور ندمیل .....'' RDUSOFT ....

'' بجھے تہارے پییوں کی نہیں' تہارے سپورٹ کی ضرورت ہے۔'' بیوی کومعلوم ہوتا ہے شوہر کوٹھنڈا کیسے کرنا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے۔فاقے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔کف لنگ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔عصر ہنے نرمی سے وہ اس سے لیا تو اس نے مزاحمت نہیں

کی۔ ''ایباسو چنا بھی نہیں کہ میں تبھی تہمیں چھوڑ کے جاسکتی ہوں۔''وہ کف لنک دلجمعی سے اس کے کف پہر پہنانے گئی۔''اگریتہ نہارے لئے اتنا ہی ضروری ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں ۔تم جیتے۔بات فتم۔ٹھیک؟''

فاق بس آنکھیں چھوٹی کیےا سے غور سے دیکھتار ہا' گویا یقین کرے یا نہ کرے' پھراس نے یقین کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ ہلکا سامسکرایا اور سرکوخم دیا۔'' تھینک یو۔ میں کار میں تہہاراا نظار کرر ہاہوں۔'' پھرکوٹ کو کندھوں پہ برابر کیااور سیل فون اٹھا کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ درواز ہ کھلاتھا۔ وہ اسے عبور کرکے لا وُنج میں آیا تو ایک دم ٹھٹکا۔ ماتھے پہ بل پڑے۔

سامنے بڑے صوفے پہٹا نگ پہٹا نگ جمائے سنہرے بالوں والی لڑی بیٹھی تھی۔ سرخ جھوٹی آسٹین کے چینی طرزی کمبی میں ملبوں' اس نے میک اپ کچھا بیا کررکھا تھا کہ شکل چینیوں کی طرح لگ رہی تھی۔ (ملے لوگوں کے نقش بھی چینیوں سے ملتے ہیں مگررنگت گندی مائل یا سانولی ہوتی ہے۔ تالیہ البتہ کافی گوری گلا بی تھی۔) فاتح کود کھے کے وہ سادگی سے سنگرائی اورا ٹھے کھڑی ہوئی۔ سرکوخم دیا۔''السلام علیکم۔''

''وعلیکم السلام \_تم ا دهر؟'' وه حیران ہوا اورا سے پچھیر ابھی لگا۔

' دمسزعصرہ نے ایمرجنسی میں بلوایا تھا۔وہ کسی پارٹی میں مجھے ساتھ لے جانا جا ہتی تھیں۔''وہ اس کی نا گواری و کھے <mark>کے ذرا پھیکی پڑی'</mark> چر جبر اُمسکرائی۔

''بوں۔''وہ آگے بڑھ گیا تو وہ بے اختیار بول اٹھی۔

'' کیا آپ بھی اس پارٹی میں جارہے ہیں؟''فوراڑ بان دانتوں تلے دہائی۔( کیاضبح والی بےعز تی کافی نہیں تھی تالیہ؟ مگریہ دل کیا کیا کرواد بتا تھا۔)

''ظاہر ہے۔''وہ بے نیازی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔

''سی یو....توانکو! (پھر ملتے ہیں ممیرے محترم!)' البول سے بے اختیار پھسلاتھا۔ بناکسی اردائے'کسی سازش'کسی سوچ'کسی مطلب کے ...اس لفظ پہفا تجھمرا۔گردن موڑ کے اسے دیکھا۔وہ سامنے سے آتی عصرہ کی طرف بڑھ گئے تھی اوراب مسکرا کے اس سے ال رہی تھی۔ سنہرے ہال چہرے کے ایک طرف ڈال رکھے تھے اور کا نول سے سرخ آویزے لئک رہے تھے۔عصرہ مسکراتے ہوئے اسے اشعرکی پارٹی کا بتارہی تھی جس پہاشعرنے اسے خاص الخاص مدعو کیا تھا۔ فاتح یونہی اسے دیکھے گیا۔

(لوائلو...) وہ لفظ اتنی محبت اور عقیدت لئے ہوئے تھا کہ اس کی بازگشت کھے بھر کوسار کے گھر میں پھیل تی گئے۔ (توائلو) (میرے آتا ' مائی لارڈ) بس ایک لمجے کے لئے فاتح نے اسے ذہن میں وہرایا پھر سرجھٹک کے آگے برڈھ گیا۔

(توانکو Tuanku ایک قابلِ احتر امرم ہے جو ملے اللہ کے لیے بھی استعال کرتے ہیں اور کسی محترم کے لیے بھی۔جیسے میرے

قسط نمبر: 4

حاكم: نمره احمد

48

مالک ٹمیرے آتا کہنا) ''ایڈم۔'' باہر نکلتے ہی فاتے نے برے موڈ کے ساتھ ایڈم کو پکارا۔''تم میری کار چلاؤ۔ ہم پہلے جائیں گے۔ بیکم صاحبہ اپنی مہمان کے ساتھ دوسری کارمیں آئیں گی۔''اس کاموڈ خراب ہو گیا تھا۔وہ اتنی بری کیوں گلتی تھی اسے؟

الأم ني هجيب عابي هام ليا - W W W U R D U S O F T B O O

راستے میں فاتح خفگی سے باہر دیکھتار ہا۔ وہ ہمیشہ سنجلا ہوا اور پرسکون رہتا تھا 'سوائے جب اسے بہت زور کا غصر آتا۔لیکن بیلا کی ....

یران دونوں میاں ہوی کی لڑائی کے وقت ان کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی 'یہ بات اسے بہت غیر آرام دہ کررہی تھی۔ شاید صرف یہی بات
تھی۔ یا شاید اس کو دیکھے کے آریا نہ یا د آتی تھی ....آریا نہ کووہ اچھی گئی تھی ....اتنی کہوہ کتنے ہی دن اس کے بارے میں با تیں کرتی رہی تھی۔
سنہرے بالوں والی تاشد آگا لیووا .....

''ایک سوال پوچھوں'سر؟''ایڈم کی آواز نے اسے سوچ سے باہر تھینچ نکالا۔ فاتھ نے گہری سانس لے کرخودکو پرسکون کیااوراس کی نے متوجہ ہوا۔

' ميو چھو۔'

گے'بر سکون رہو گئے۔'

''سر.....پچھدن اچھے گزرتے ہیں مگر پچھدن ہمارے بہت ہرے گزرتے ہیں۔ دل خراب ہوتا ہے۔ وجہ بھی پیتے ہیں ہوتی بھی ہوتی ہے۔ایسے دنوں میں کیا کیا جائے ؟''

''یہ سبتمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہرے دنوں سے ٹرناسکھو۔اپنے دل سے پوچھومسئلہ کیا ہے'افراس کاحل سوچ کے خود کو پرسکون کرناسکھو۔ جتنازیادہ تم برے موڈ کے آگے ہتھیار ڈالوگ'اننے ہرگزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتے جاؤگے۔ جتنا اس سےلڑو

''سرجھی بھی مسئلہ ہمارے بچھ عزیز ول کے ساتھ ہوتا ہے۔ جن سے ہمارا خونی رشتہ بیں ہوتا' مگران کے بارے میں دل فکر مندر ہتا ہے۔اگران کو پچھ فلط کرتے دیکھیں آو ان کورو کنے کا دل چاہتا ہے' مگران کی ناراضی سے ڈربھی لگتا ہے۔ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟'' ''تہمارا مطلب ہے کسی کے ساتھ کوئی انہونا تیج ہوئے تہمیں ڈرلگ رہا ہے۔''فاتح اب کھڑکی سے باہر بھاگتی عمارتیں دیکھ رہا ت

''جی 'سر!''ایڈم نے موڑ کا شتے شرمندگی سے آواز پست کی۔

' وقتہ ہیں معلوم ہے ایڈم ... چو دہ سوسال پہلے عرب میں ہمارے رسول اللہ علی ہے۔ نواز افقا۔ غارِحرامیں افر شدان کے پاس حق لا یا تھا۔ جب وہ گھر والیس آئے تو خدیج ٹے ان کی ہات پر من وعن اعتبار کیا۔ ہات کتنی ہی انہونی کیوں نتھی' انہوں نے می انہونی کیوں نتھی' انہوں نے وہ کیا جوایک اچھا دوست' ایک اچھا ساتھی کرتا ہے۔ اپنے پارٹنز کو کمفر ٹ کیا۔ ہمت بندھائی ۔ ان کو کہا کہ آپ کو اللہ بھی ذیل ورسوانہیں

کرےگا کیونگدآپنر بیوں کی مد دکرتے ہیں'مصائب میں گھرے لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔مشکل وفت میں اپنے ساتھی کوامید دکھائی' ان کی اچھائیاں ان کویا دولا ئیں۔اوران کی بات پہیفین کیا۔ جانتے ہو کیوں؟'' OOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTHLY,'' ''کیوں؟''

'' کیونکہ خدیجۂ محمد علیہ گوا تنے اچھے طریقے ہے جانتی تھیں کہ ان کومعلوم تھا' یہ جو کہدر ہے ہیں' بچ کہدر ہے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ ا متالیقہ عام معاملات میں بھی بچ بولتے تھے۔اگرتم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سپچ بنا کرو۔''

''اوراگراس کاوفت نه ہو؟اگر مجھےاپنے اس عزیز کو…'' بیک ویومر رمیں فاتح کاچہرہ دیکھاجو بے نیاز ساہا ہر دیکھ رہاتھا۔''…ابھی آج ہی کسی شے ہے آگاہ کرنا ہو…تو میں کیا کروں؟''

'دہمہیں کی اور تن کافرق معلوم ہے'ایڈم؟' وہ جوابا سوال پوچھر ہاتھا۔'' کی تو پر ہنتہ لوار ہے' جوسا سے آھ گا' کاٹ ڈالے گی۔ گرفت وہ کی جونا ہے جو درست طریقے سے درست وقت پہ درست جگہ بولا جائے۔' ڈراٹھہر کے وہ باہر دیکھتے ہوئے مسلم ایا۔ ''ہمہیں معلوم ہے' رسول اللہ علی ہے۔ کو درست طریقے سے درست وقت پہ درست جگہ بولا جائے۔' کر دافلہ میں کھا اور جسمانی اعضا کے عبو بنیس بیان کرتے تھے ۔ الس بی تھے جب رسول اللہ علی ہی خدمت میں گئے۔ درسال ان کے ساتھ رہے۔ وہ کہتے ہیں' آئ تک رسول اللہ علی ہے۔ اس کے درسال ان کے ساتھ رہے۔ وہ کہتے ہیں' آئ تک رسول اللہ علی ہے نہیں کرتے خود میں ایسے نہیں کر وہ کہتے ہیں' آئ تک رسول اللہ علی ہے۔ اس کو کا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ ہم لوگ ایسے نہیں کرتے خود میں ایسے نہیں کر کے مور میں ہے۔ کو دمیں ایسے نہیں کر کے مور میں ہے۔ کو دمیں ایسے کی جانے کہنا سے کھو ہے۔ کو دمیں اس کے والے کا دل دکھا دیا۔ گربہر حال ... تم نے پوچھا ہے تو تہمیں درست بات بتاؤں گا... کی کی جگہ دی کہنا سیکھو۔ ایسی کی جگہ دی کہنا سیکھو۔ اور یہ تہم کی سکو گے جب تم خود سے ہے ہوگے۔'' میں کہنا سیکھو۔ اور یہ تم ہی کی سکو گے جب تم خود سے ہے ہوگے۔'' میں کا مطلب' مر؟' وہ انہاک سے سنتا ڈرائیوکر ہاتھا۔ ''دخود سے سے کا مطلب' مر؟' وہ انہاک سے سنتا ڈرائیوکر ہاتھا۔

'''جھی اپنی کسی بری عادت سے جنگ کی ہےتم نے؟ بہت سے لوگوں کو بہت ی بری عادتیں ہوتی ہیں۔ڈرگز' عورتیں'جوا… یا کم سے کم انٹر نبیٹ پہ غلط اشیاء دیکھنا۔لوگ ان کے ساتھ خود سے جھوٹ بول کے لڑتے ہیں۔''اب میں بینہیں کروں گا'' کہدکر چند دن ان کو دبا لیتے ہیں' پھر وہی کام کر ہیٹھتے ہیں۔پھر گلٹ' تو بہ پھر وہی کام ۔یوں بیا کہ گھنا وَ ناسائیکل چلتار ہتا ہے۔''

''مگر بری عادتوں کوای طرح تو حچیوڑا جاتا ہے ہم'خود سے عہد کرکے کہ میں بیرکا منہیں کروں گا۔''وہ جیران ہوا۔ ''۔ مگر بری عادتوں کوای طرح تو حجیوڑا جاتا ہے ہم'خود سے عہد کرکے کہ میں بیرکا منہیں کروں گا۔''وہ جیران ہوا۔

''ایڈم بری عادت بیاری نہیں ہوتی۔ بیاری کی ایک علامت ہوتی ہے جوظا ہر ہور ہی ہوتی ہے۔اگر کسی کوچکن پاکس نکل آئیں تو وہ دا نول پہ کریم لگانے سے نہیں جاتے۔ دانے تو ایک علامت ہیں۔اس کو دوالینی پڑے گا جوجسم کےاندر جا کراصل مسئلے کوختم کرنے گی۔

cause کوٹریٹ کرنا ہوتا ہے علامتوں کوئییں ۔ مگراس کے لئے خود سے بچے بولنا پڑتا ہے۔''

دوه کیے؟''

''اپٹے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے کدا گرمیں بیرکرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں؟ میں کس چیز کی کی اس چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں؟ بری عادت ہار ہار واپس آئے گی جب تک تم خود سے سپچنیں ہوگے۔ بیاری کی وجہ کا علاج نہیں کروگے۔ جب تم اپنے آپ سے سپچے ہوگے تو دوسروں کے ہارے میں تمہاری رائے بھی بچی ہوگی کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جوتم و کھیدہے ہوؤوہ بچے بھی ہے۔''

' دلیعن ہمیں ایک دم سے مدا فلت کرنے کی بجائے پہلے تقیدیق کرنی جاہیے پھر انصاف کی بنیا دیہ فیصلہ کرکے درست طریقے سے بات

پہنچانی جا ہے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے ہم میں مداخلت کی عادت کچھزیا دہ ہی ہو۔''اس نے گویااعتراف کیا۔

فاتح نے جواب ہیں دیا۔وہ ہر ہات کا جواب ہیں دیا کرتا تھا۔وہ بس کھر کی کے باہرد یکھنے لگا....

وہاں سڑک کے پار دوراو نجی آسان کوچھوتی عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔

یکا یک ان عمارتوں کی رنگت پیلام شے بھری ہوگئی…ار دگر د ماحول زر دہوگیا….وان فاتح نے گر دن موڑی تو کارکوایک بوڑھا ڈرائیور

جلار ہاتھا'اورفرنٹ سیٹ پہقدر نے جوان سااشعر بیٹھا تھا۔ چھے سال پہلے کاماحول ....

پیچھے فاتے کے بائیں ہاتھ ایک لمبے ہالوں والی بڑی بیٹھی تھی۔ وہ گر دن سید ھےرکھے' سنجید گی سے سامنے دکھے رہی تھی۔عمر کم تھی گر ذہانت اور تمکنت ہرانداز سے جلکتی تھی۔

''آ بنگ' آپ کو گیارہ بجے فنڈریزر میں جانا ہے' مگر میں چاہتا ہول کہ آپ وہاں ہے آ دھے گھنٹے میں فارغ ہوجا کیں کیونکہ پھر میں نے آپ سے ملاقات کے لئے چندانڈسٹر پلسٹس کووقت دےرکھا ہے۔'' وہ اپنی ڈیجیٹل ڈائری دکھے کے کہدر ہاتھا۔''اورا گلے الیکشن سے پہلے آپ کو ہار ہاران سے ملنا پڑے گا۔''

''شیور!''سوٹ میں ملبوس' سیل فون دیکھتے فاتے نے ملکے سے کندھے اچکائے تھے۔

''کا کافنڈ ریزر پنیس آسکیں گی'میں نے ان کوآپ کی ری الیکش مہم کے لئے مختلف ٹاسک دیا ہے'ان کوآج دوا یونٹ اٹینڈ کرنے ہیں ۔ٹھیک ہےنا' آ بنگ۔''اشعرتا ئیدی انداز میں بیک مرر کود کھے کے پوچھ رہاتھا' گویاا تنارعب تھا کہا گروان فاتح انکار کردیے تو وہ فورا سے شیڈ بول بدل دے گا۔

" مجھے تم پہروسہ ہے ایش۔ تم میرے چیف آف اسٹاف ای لئے ہو۔"

اشعر سکرایا 'گھربیک و یومررکو ہاتھ سے تر چھا کیاتو اس میں بنجیدہ مگر بوری ہوئی آریا نہ بیٹھی دکھائی دی۔'' آریانہ۔۔۔۔اتنی بری شکل کیوں بنار کھی ہے؟ تنہیں تو خوش ہونا جا ہے کہ تہہارے ڈیڈ ہرگزرتے دن وزیراعظم بننے کے قریب ہوتے جارہے ہیں۔''

آریا نہ نے بھنویں بھنچے کے پہلے اسے دیکھااور پھرچپرہ موڑ کے باپ کو۔ S

دو کسی کویا دبھی ہے کہ کل کون ساون ہے؟"

فاتح کی میل فون پہ جمی نظریں چونک کے اٹھیں۔ چو کنے انداز میں آریا نہ کودیکھا۔

51

''تمہاری برتھ ڈے تو دمبر میں آئی ہے نا۔'' ذہن نے فوراً جمع تفریق کی۔ ''اور جولیا نداور سکندر کی سالگر ہیں بھی دور ہیں۔'' ایش نے بیک ویومر رمیں دیکھتے ہوئے جیرت ظاہر کی۔آڑیا ندہنوز خفگی ہے ہاپ کو دیکھر دی تھی۔

#### 

''اوہ!''جہاں فاتے کے ہونٹ سکڑے وہیں اشعر کی انگھوں میں اچنجا ابھرا۔

''آبنگ کابرتھ ڈے تو اپریل میں ہوتا ہے۔''

''نہیں' آریا نہ ٹھیک کہدر ہی ہے۔ بچپن سے پیپرز میں غلطی رہ گئا وراس کو بدلوا نہ بڑا مسئلہ تھا۔ جو سالگرہ سیاسی طور پے میں منا تا ہوں وہ واقعی میری درست سالگرہ نہیں ہے۔''پھرمسکرا کے بیٹی کودیکھا۔''اور صرف آریا نہ کومیری اصل سالگرہ یادر ہتی ہے۔'' آریا نہ نے ای بنجیدگی سے تھیلی پھیلا دی۔''میرا گفٹ'ڈیڈ!''

فاتح كابروباختيارا مفيد"اصولاتههيل مجھ كفث ديناچا ہيں ""

''گرمیرانو کوئی سورس آف آنکم ہی نہیں ہے' ڈیڈ۔''معصومیت سے کہد کروہ آگے بڑھی اور فاقے کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔اس نے مزاحمت نہیں کی۔اسے اپنا ہڑہ نکا لنے دیا۔آریا ندنے اس میں سے کریڈٹ کارڈ نکال کے اہرایا۔

''میں آج اس سےاپنے اور آپ کے لئے گفٹ لول گیا اور آپ کوکل مجھے وہیں لے جانا ہو گاجہاں گفٹ ہوگا۔' دھونس سے بولی ۔ ''اور کیا ہے تہمارا گفٹ؟''اس نے والٹ واپس جیب میں ڈالتے ولچیبی سے پوچھاتو آریا نہ پہلی وفعہ سکرائی اور پراسرار انداز میں لہ ''ھ شاہ کار مالا''

بو کی۔" ناشهٔ آگاپووا!"

''تا شدآ گالپودا؟''فاقی نے اچنجے ہے دہرایا۔''وہ کون ہے؟'' ''کون'ہیں ڈیڈ .... یہ یو چھیں کہ کیا ہے!''

کار کی رفتارست ہوئی تو وہ چونکا۔منظر بدلا۔ چھے سال گزر بچکے تھے اور وہ ایڈم کے ساتھ کار میں تھا۔ اشعر کا گھر آچکا تھا جہاں پارٹی شروع ہو پچکی تھی۔سر جھنگ کے اس نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور چبرے پچھوص مسکرا ہے طاری کرلی جس کے ساتھ اسے اب نیچے اتر کے مہمانوں سے ملنا تھا۔ سیاستدان کامسکرا تا ہوا چبرہ۔ برنس فیس۔

\*\*\*\*

شام گہری ہور ہی تھی اور قلعہ روشنیوں سے جگمگار ہاتھا۔ لان میں مختلف قسم کے لوگ سرخ 'سفیدیا سیاہ لباس میں خوش گپیوں میں مصروف ٹہل رہے تھے۔موسیقی نجر ہی تھی۔

''سویہ پارٹی ہے کس کے اعز از میں؟''روش پیچلتی تالیہ معصرہ سے سوال کرتے ہوئے خوشگوارانداز میں دائیں ہائیں دیک<u>ھ</u>ر ہی تھی۔

FTBOOKS.COM URDUSOFTBOOKS.COM

ے۔ چونکہ وہ عصر ہمحمود کے ساتھ کارسے اتری تھی' بہت کانظریں اس کی طرف آٹھی تھیں۔ د دمتعلوم نہیں۔اب مجھے سیاسی وقوق سے مقاصد میں کوئی دلچیہی ہی نہیں رہی۔' معصر ہ شانے ذراا چکاکے بولی تو تالیہ نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔وہ بھر پور تیاراور کافی خوبصورت لگ رہی تھی گرذراا کتائی ہوئی۔نظریں کسی کوتلاش گررہی تھیں۔

''ایک زمانے میں آپ سیاسی طور پر بہت ایکٹیونٹیس ۔ لوگ کہتے تھے وان فاقع کواس کی بیوی کی سپورٹ نے وان فاقع بنایا ہے۔'' ''تب آریا نہ ہمارے پاس تھی۔''پھراس نے گہری سائس لی اورا یک بے تاثر نگاہ تالیہ پہڈالی۔

د نتم خود کو کمفر ٹیبل کرلو....میں ایش سے ل اوں ۔ ''اور تالیہ کاجواب سے بغیر آگے بڑھ گئی۔

تالیہ نے نظریں گھماکے اطراف میں دیکھا۔ سرخ لباس پہنے کلججا ٹھائے وہ کسی خالی دماغ والی امیر حسینہ جیسی لگ رہی تھی۔ گمراس کی تیز آئھیں وائیں سے بائیں سارے لان کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جیسے ہر پارٹی پہ'' مارک'' (جس آدمی سے بچھ چرانا ہو ) کے گھر کووہ دعو تیز آئھیں ۔ وہ عمو ماان جگہوں پہائی نیت سے جایا کرتی تھی اور عاد تا آج بھی وہی کررہی تھی حالا نکہ اسے بچھ نہیں چرانا تھا۔ سیکیورٹی کے کتنے افراد ہیں' کیمرے کہاں گھے ہیں' ہنگامی صورت حال میں بھاگئے کا پہلاراستہ کون ساہوگا۔ وہ عقابی نظروں سے جائزہ لیتی آگے بڑھتی آئی۔

ایک جگہ سامنے فاتح کھڑا تھا۔ تین لوگوں کے گروہ میں 'ہاتھ میں گلاس اٹھائے وہ مسکرا کے بے فکری ہے کسی ہات پہتیمرہ کرر ہاتھا۔ بولتے ہوئے چہرہ دوسرے آدمی کی طرف موڑا تو اس کے کندھے کے پیچھے تالیہ کھڑی دکھائی دی۔ فاتح نے اسے نظر انداز کرکے بات جاری رکھی۔ تالیہ بھی شاید وہاں سے ہے جاتی مگر ... وان فاتح پہ جی نظر وں کے سامنے ایک دم سفیدی چھانے گئی ... اتن چھکدار سفیدی کہ وہ ٹھہرگئی ... سیاری آوازیں بند ہوگئیں ... ایک خواب سامنظر ابھرا ....

کٹڑی کی سلاخوں والا بڑا سا پنجرہ جے چند لوگ اٹھا کے لے جارہے ہیں ...کی جنگل میں درختوں کے درمیان ....پنجرے کے دروازے پہتا لے پڑے ہیں اور اندروہ اکڑوں پیٹھی ہے۔ سنہرے روکھے بال اور چہرے پہٹی ۔ تھوڑی گھٹے پہر کھی ہے اور خاموش سپاٹ نگا ہیں فاتح پہتی ہیں جو پنجرے کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہے ....ای طرح اکڑوں گرچہرہ ....زخی لگتا ہے ....
''تا شہ ....میرے ساتھ رہو۔' وہ اسے دکھے کے آہت ہے کہتا ہے۔'' مجھے تہماری ضرورت ہے۔ اور تہمیں میری۔''
''تا شہ ....میرے ساتھ ہوں' تو انکو۔ (میرے آتا)۔' وہ بولی تو آواز پھٹی پھٹی سی تھی ... سفیدی مزید چھاتی گئی .... اتنی کہ منظر غائب مورد تاگ

تالیہ نے چونک کے پلکیں جھپکیں آوپارٹی کالان واپس دکھائی دینے لگا...فانٹھ کے ساتھ والے افرا دبکھر گئے تھے یا گیا...وہ'' واپس'' آئی تو دیکھا' وہ گلاس لئے اس کے سامنے کھڑا ہےا ورغور سے اسے دیکھر ہاہے۔ پارٹی کاشور پھر سے کانوں میں سنائی دینے لگا اور وہ مکمل طور پہ جاگ گئی۔زبر دی مسکرائی اور سرکوخم دیا۔''تو انکو!''

''تم کیاد کیچد بی تھیں؟''پوچھتے ہوئے فاتح نے گر دن موڑ کے اپنے پیچھے دیکھااور پھر دوبارہ اسے۔ ''میں ....''وہ پچھ کہدنہ کی صبح والی تو بین بھول گئی۔اس کا محرا تناقفا کہ الفاظ گڈمڈ ہونے گئے۔''یونہی ... پارٹی کود کیچد بی تھی۔'' ''اچھا؟ ....''وہ آٹھوں کی پتلیاں سکوڑ کے سوچتی نظروں سے اسے گویا پر کھر ہاتھا۔'' مجھے لگاتم پچھاور دکیچد بی ہو ... چوہم نہیں دکھ سکتے ... جیسے کسی دوسری دنیامیں جھانگنا...''

''کیا کوئی دوسری د نیاوجودر کھتی ہے'تو انکو؟''وہ اس کی آنکھوں پر سے نظریں ہٹانہیں پار بی تھی۔ وہ ملکا سامسکر ایا۔'' مجھےاس دنیا کی زیا دہ فکر ہے۔ہم نے اس کے لئے بہت پچھکرنا ہے' دوسری دنیا وَس کی مخلو قات اپنی فکرخود کرلیں گ

" آپ نے بھی کسی سے درخواست کی ہے توانکو (Tuanku) کہوہ آپ کے ساتھ رہے کیونکہ آپ کواس کی ضرورت ہے؟ بھی پیاموقع آیا؟"

وہ پھر سے سکرایااور کندھےا چکائے۔ ''میرے کاز کوبہت سےلوگوں کی ضرورت ہو گی گر مجھے...''انگلی سینے پہر کھی۔''وان فاتح کوکسی کی ضرورت نہیں ہوتی نہوہ کسی سے ایسی درخواسیں کرتا ہے۔''زمی سے کہدکے وہ گلاس لیے آگے بڑھ گیا۔ سحرٹوٹا۔منتر ساختم ہوا۔

تالیہ نے گہری سانس اور سرجھ کا۔ کھانا لگایا جار ہاتھا۔ وہ اپنے نام کی میز ڈھونڈتی آگے بڑھ گئے۔

''تالیہ بنتِ مراد''جس گول میز پیاس کے نام کا کار ڈلگا تھا'اس پیاس کی نشست کے میں سامنےوان فاتح کا کار ڈتھا۔ فاتح البعۃ ابھی میزیہ نبیس آیا تھا۔ تالیہ کئی ہے مسکرائی اور کرس کھینجی' پھر گھہر گئی۔

کری کے قریب گھاس پہلیر کھنچی تھی۔ جوتے سے کھنچی گئی پہلیر کسی دوسر کے کسی شخص کونڈنظر آتی شاید ....لیکن وہ تالیہ تھی۔اس کا کام یہی تھا۔لکیسریں تھنچ کے اپنی یا ددہانی کرنا کہ س جگہ کھڑے ہونا ہے۔ابیا پوائٹ جہاں سے کوئی خاص شے دکھائی دیتی ہو۔ چونک کے اس نے ادھرا دھر دیکھا۔

لکیروالی جگہ پہابھی کوئی نہیں کھڑا تھا مگر یقینا کسی نے وہ جگہ تھی کررکھی تھی۔وہ آہتہ سے اس جگہ پہ کھڑی ہوئی اور دھیرے دھیرے گھو منے لگی۔ یہاں سے کیانظر آتا تھا ؟میز کی طرف گھوی تو سامنے وان فاتح کے نام کی خالی کری تھی۔ کون تھا جو فاتح کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا تھا؟وہ خاموثی سے اپنی جگہ آبیٹھی۔ دماغ تیزی سے چل رہاتھا۔

ان سے فاصلے پہ بغیبل کے قریب اشعر کھڑا تھا۔ سفید کوٹ میں ماہوں' گلاس اٹھائے' وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا تا ہوا' شاندار لگ رہا تھا یعصر ہ کے جلے بھنےانداز پہنجی اس کی مسکرا ہوئے ہیں جار ہی تھی۔

‹‹میں کسی سوشلائید کواتنی اہمیت نہیں دیتی کہاہے اپنے ساتھ پارٹی پہلے آؤں۔ ویسے بھی فاتح کواس لڑکی کا ہمارے گھر آنا جانا پہند

RUUSUFIBUUKS.COM

0 U S O F T B O O K S . C O M

نہیں ہے۔اب مجھے بتاؤمیں اسے کیوں ساتھ لائی ہوں؟ ہمیں تو اس سے سرف نیلا می کی حد تک مطلب تھا۔'' عصرہ شدید برے موڈمیں تھی۔ DOWNIDAD JERDIE PREBOKS AND ALL MONTHLY DISESTS

'' کا کا!''اس نے مسکرا کے بہن کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے دہایا ۔'' آپ کے شوہر نے جو بھیڑا پھیلایا ہے'اس کوصاف کرنے کے لئے

عصرہ کی بپیثانی کے بل ڈھیلے پڑے۔ آتھوں کی خفگی خفت میں بدلی۔" مجھے بہت افسوس ہاس کے لئے۔"

' نصرف افسوس کافی نہیں ہے کا کا۔ آپ کو ثابت کرنا ہو گا کہ آپ مجھے پر دھان منتزی دیکھنا چا ہتی ہیں یا آ بنگ کو۔''وہ سکرا کے اس کی آنکھوں میں جھا نکتے ہوئے سر دلہجے میں بولاتو عصر ہنے بےاختیاراس کے ہاتھ یہ ہاتھ رکھا۔

' تصرف تمہیں'ایش۔ میں فاتح کواس جنون کے ہاتھوں مزید تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ غصے میں تھااور مجھےاس کوٹھنڈا کرنے کے

کئے بیکہناروا کہم امریکہ نہیں جارے ۔وہ تو مجھے چھوڑنے کی بات کرر ہاتھا۔"

"وه آپ کوبھی نہیں چھوڑ سکتے۔وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔"

''وان فاتح صرف وان فاتح سے محبت کرتا ہے'ایش!''وہ زخمی سامسکرائی۔''اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے۔اس نے اپنے محبوب وان فاتح کوطافت کی کری پے بٹھانا ہے۔بس۔''

''اوراس کام ہےاہےرو کئے کے لیے آپ کاامریکہ جانا ضروری نہیں ہے'صرف ان کااس دوڑ ہے نکلناضروری ہے۔''اس کے قریب جھکےوہ سرگوشی میں بولا۔''اورصرف آپ بیکام کرسکتی ہیں۔''

''وه کیسے؟''وه چونگی۔

'' آبنگ کے پاس فنڈ زنہیں ہیں۔وہ نیقرض لیں گئ نہ عطیہ۔ پہلے وہ مجھ پہانھار کیے ہوئے تھے' مگر حال ہی میں جوآگ لگی تھی' ظاہر ہے وہ ایکسیڈنٹ تھا'اس کے بعدان کے پاس پیسوں کی شدید کمی ہو چک ہے۔ایسے میں وہ ملا کہ والاگھرینیچنے کاسوچ رہے ہیں...'' ''واٹ؟''عصرہ کے اوپر سے گویاٹرک گزر گیا۔اس کی آٹکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔''سنہا وُ کا گھر؟ تین خزانوں والا گھر؟ پیٹہیں کس نے کہا؟''

ووجس نے بھی کہا۔غلط نہیں کہا۔"

''وہ اس کے باپا کی درا ثت تھی۔ وہ اس کوعزیز ہے۔ میں اسے وہ نہیں پیچنے دوں گی ایش۔''عصر ہ کی آنکھیں گلا بی ہونے لگیں۔ اشعر نے گہری سانس لی۔ ایک نظر اطراف کا جائزہ لیا۔ لوگ اب اٹھاٹھ کے بفے کارز کی طرف آرہے تھے۔ وہ عصر ہ کے کان ک قریب جھکا۔''اگر آپ آبنگ کو اس جنون سے بچانا چاہتی ہیں'اگر اپنے بچوں کو آریانہ کی طرح کھونانہیں چاہتیں' تو آپ کومیرے لئے۔۔۔اپنے لئے۔۔۔۔ایک چوری کرنی ہوگ۔'' TBOOKS.COM URDUSOFTBOOKS.COM

'' ہاںتم نے فون پہ ہے کہا تھا کہ مجھے آج فاتح کے لاکر سے کچھے چے انا ہوگا۔ اب بتاؤ' کیاچیز؟ کیونکہ میں تیار ہوں۔''وہ گردن کڑا کے عزم سے بولی تو وہ اس کی انکھوں میں تپیش د کھے سکتا تھا۔ POWNLOAD URDU PAF ABOOKS AND ALL MONTHEY I GESTS

تالیہ کھانے ڈالنے کی بجائے لان کے ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی اور پیچ کھولا۔اس میں ایک مولے ہیرے والی انگونھی پڑی تھی۔ پچھ دیریپ کے بیعصرہ کی انگلی میں تھی اورعصرہ ابھی تک نا واقف تھی کہ بیتا لیہ اتاریجی ہے۔وہ ملکا سامسکرائی اورمو ہائل نکال کے نمبر ملایا۔ واتن نے پہلی تھنٹی یہ اٹھالیا تھا۔

''تم غلط ہولیا نہصابری اگر تمہیں لگتاہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ بھلےتم نے میرے لئے ہی کیا' جو کیا' مگر میں تمہیں اس لئے فون نہیں کرر ہی کہ….'' داتن کا ہیلو سنتے ہی وہ (مصنوعی) خفگی سے تیز تیز بولتی گئی۔

د طب کٹوں میں میٹھازیا دہ تو نہیں تھا؟'' وہاں سے بے نیازی سے بوچھا گیا۔

'' پیتایں۔ میں نے کون سا چکھے تھے۔''

''تو آ دھا ڈبہ خالی کیوں ہے؟'' تالیہ نے بے اختیار فون کو گھورا۔ (موٹی پھرسے میرے گھر میں بیٹھی ہے؟ ہونہہ۔) ''مجھے کیا پیتہ۔تم نے دیا ہی آ دھا ہوگا۔''کلس کے بولی۔

''اچھا... جھے معاف کردو۔ میں نے غلط کیا مگرتمہارے لئے ہی کیا۔ اب بھی نہیں چاہتی کہتم اس ملعون چابی کا پیچھا کرولیکن اگرتم کرنا ہی چاہتی ہوتو یا در کھو'تمہیں ایڈم سے چھٹکارا پانا ہے۔''وہ شجیدگ سے کہدر ہی تھی۔''کسی کا پچھے چرا کے اس کے کوٹ میں ڈال دو۔ جب اس کے پاس سے برآمد ہوگاتو اس کا عتبارا ور توکری ختم ہوجائے گی اور وہ تمہار اراز نہیں کھول سکے گا۔''

''ہاں ... عصرہ کی انگوشی کا نظام کرلیا ہے میں نے۔ایڈم کی نوکری ختم کروانی پڑے گی آئے۔''وہ دبی سرگوشی میں بولی۔نظریں اس میز پہ جمی تھیں جہاں اب فاتح اور عصرہ آئے بیٹھ بچکے تصاور اس لکیر والی جگہ پہ .... فاتح کا سیکرٹری عثمان ہاتھ باند ھے آ کھڑا ہوا تھا۔کھانا کھاتے ہوئے فاتح کے عین سامنے۔

''داتن …ایک بات بتاؤ …اور ہال 'تمہیں معاف نہیں کیا میں نے ابھی …اچھا بتاؤ …ہم نے جب اس سنگالوری میئر کواسکام کیا تھا تو ایک سیاس ٹرم ہم نے سنی تھی … بڑیکر … ذرا مجھے یا دکراؤ … کیا ہوتا ہے ٹریکر؟'' وہ آٹکھیں عثمان سے بٹائے بغیر بولی عثمان کی شرے کا دوسرا بٹن قدر ہے تناف ساتھا۔ استے فاصلے سے بھی صرف ایک نظر دیکھ کے ہی تالیہ بتا سکتی تھی وہ بٹن کیمرہ کس کوالٹی کا تھا۔

''ٹریکر؟ ٹریکر؟ ٹریکر بنیا دی طور پہان لوگوں کو کہتے ہیں جومو ہائل کیمرے یا بٹن کیمرے یا بین کیمرے وغیرہ آن کرے کسی سیاستدان کے ''ڈریکر؟ ٹریکر بنیا دی طور پہان لوگوں کو کہتے ہیں جومو ہائل کیمرے یا بٹن کیمرے یا بین کیمرے وغیرہ آن کرے کسی سیاستدان کے مقام است کے اوگ … ان کو بولے کا شوق ہوتا ہے … موضوع کو خاص ست موڑ واور سیاستدان کو کسی کے بارے میں کوئی ٹازیبا بات کہنے پہنچور کردو۔ جیسے بچے اپنے دوستوں میں بری زبان استعمال کر لیتے ہیں گر

۔اس کی ویڈ یومیں سے ایک آ دھ فقرے کی چھانٹی کرو۔اور یوٹیوب پہلگا دو۔ کمی بھی سیاستدان کے کیمرئیر کوالیمٹر کیرویڈ یوز سے اچھا خاصا نقصان پینچ سکتا ہے۔'' خاصا نقصان پینچ سکتا ہے۔'' DOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONT '' تو سیاستدانوں کو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔''

''ہرانیان خلطی کرتا ہے تالیہ گرہماری غلطیاں پرائیوٹ ہوتی ہیں اور سیاستدانوں کی غلطیاں پبلک۔ گرتم کیوں پوچھرہی ہو؟'' ''فاتح کاسیکرٹری شاید فاتح کے لئے نہیں'اشعر کے لئے کام کرتا ہے۔وہ اس وفت خودٹر یکر بناہوا ہے۔گھائل غزال کے پیچھے بھی اشعر تھا'اس کے پیچھے بھی ہوگا۔' وہ دلچپی سے دبی آواز میں کہدرہی تھی۔لیوں پہسکرا ہوئے تھی۔تو یہ تھاپارٹی کامقصد۔انٹرسٹنگ۔ ''تالیہ …بیان کا آپس کامعاملہ ہے۔اس کی فکر چھوڑو۔تم ایڈم کا بندوبست کرو۔''

> ''زیادہ تھکم نہ چلاؤ ۔ میں ابھی تک ناراض ہوں تم ہے۔'' ''میں نوبس میری بچی یہی بتانا جا ہتی تھی کہ بسکٹ میں میں نے ڈائٹ شوگر کی جگہ اصلی شوگر ڈالی ہے۔' ''کیا؟'' نالیہ کے چودہ طبق روشن ہو گئے۔فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔'' یااللہ' داتن تمہیں اندازہ ہے

''کیا؟'' تالیہ کے چودہ طبق روشن ہو گئے۔فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔''یااللہ' داتن تمہیں اندازہ ہے میں نے کتنے کھالئے؟اف اتنی کیلوریز۔''

ووتم نو كهدرى تحين كم في تحصي تك نبيل - "مكر تاليه غصے سے بول رہى تھى ۔

''میں کیا ندصاہری' تنہیں اپنی حرام اور حلال دونوں کی کمائی سے عاق کرتی ہوں۔ بات مت کرنا اب مجھ سے۔''غصے سے نون رکھا تھا ۔اُف…آج ان کیلوریز کوہرن کرنے کے لیےز ائدورک آؤٹ کرنا پڑے گا۔اُفاف۔

میز پہتمام افر ادبیٹے چکے تھے اور کھانا کھایا جار ہاتھا۔ خوش گیمیاں جاری تھیں۔ تالیہ کھانا لے کر آئی تو سب کسی ہات پہنس رہے تھے جو یقیناً فاقع نے کہی تھی۔ (اور یقیناً اسے عثمان کے کیمرے نے محفوظ کرلیا تھا۔) اشعر نے سب کوسیفنی کے لیے متوجہ کیا۔ وہ بھی پلاسٹک کی گڑیا کے انداز میں مسکر اتی رہی ااور اشعر نے سیفنی اتاری۔ سب واپس ہاتوں میں مصروف ہو گئے تو اشعر سکر اتی آبنگ کی طرف جھا۔" ابھی ایمی ای صحافی لڑکی نے وہ ساری خبر ٹوئیٹ کر دی ہے۔ پوری کیس رپورٹ بنائی ہے۔ میرے کسی پرانے دوست تک کا انٹر ویوشامل کرلیا ہے۔"

فانتح نے گہری سانس کی۔''براہوا۔''

''اوہ آبنگ ... جیسے جھے اندازہ بی نہیں کہوہ نوکری جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کے پاس گئی ہو گی مگر آپ نے اس کوابیا جواب دیا ہوگا کہ اس نے غصے بیس آ کرخبر بریک کردی۔ رپورٹرز کولگتا ہے وہ سیاستدا نوں کو تپاتے ہیں اور جواب اگلواتے ہیں۔ مگر سیاستدا نوں کو تپاتے ہیں اور جواب اگلواتے ہیں۔ مگر سیاستدا نوں کو رپورٹرز کو تپانا زیادہ اچھا آتا ہے۔''اس کے قریب جھکے بظاہر سکرا کے کہدر ہاتھا۔ فاتح نے چاولوں سے بھرا چھے منہ میں رکھتے ہوئے سر

معزز قارئین آپ سے التماس ہے معزز قارئین آپ سے التماس ہے لیے کوشاں رہتے ہیں جس کے لیے وقت اور قم دونوں لیے مسلسل اچھی اچھی گتب فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں جس کے لیے وقت اور قم دونوں صرف ہوتے ہیں جس کی غرض سے ہماری اِس ویب سائٹ گچھ سپانسر اشتہارات لگائے گئے ہیں جب ویب سائٹ وزٹرز اُن اشتہارات میں سے کسی اشتہار پر کلک کرتے ہیں تو ویب سائٹ کو تھوڑی ہی آ مدن ماس ہوتی ہے ماسل ہوتی ہے ، یہ آمدن ویب سائٹ کے اخراجات کو ہرداشت کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے ۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کے اپنے Pause کو روی سائٹ کے لیے کام کو سے ماری ویب سائٹ کے لیے کے اس کے الیے آپ حضرات سے گزارش ہے کے اپنے Pause کردیں یا صرف ہماری ویب سائٹ کے لیے کے Pause کے مطابل کی ویب سائٹ کے لیے کے الیے والی تصویر میں دکھایا گیا ہے کے Pause کردیں ۔ فیچ نظر آنے والی تصویر میں دکھایا گیا ہے کے Green Box والی جگہ پر ظاہر ہوں گے۔ ہونے یا انسٹال نہ ہونے کی صورت میں اشتہارات Green Box والی جگہ پر ظاہر ہوں گے۔

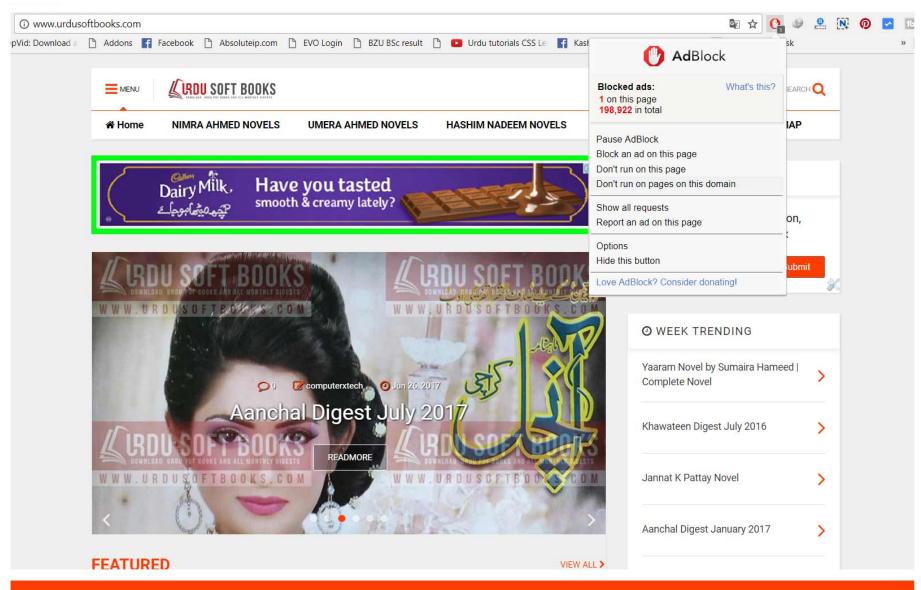

## Click Here to Visit UrduSoftBooks.com

''جیبا کہ میں نے کہا...براہوا۔''پھرمند میں ذا کفتہ گھلاتو خوشگوارجیرت سےاشعرکودیکھا۔'' کھانا بہت اچھاہے۔'' ''جی ... بلوا تا ہوں آپ کوشیف ہے۔''اشعر نے ایک دم چنگی سے رملی کواشارہ کیا جونو رائسر ہلاکے آگے بڑھ گیا۔عصر ہ مداخلت کی۔''شیف کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔'' مگراشعرنے اُن سنا کر دیا۔فائح اب شوق سے کھار ہاتھا۔

تالیہ کھا کم ربی تھی'ان سب کے تاثر ات زیادہ پڑھر بی تھی۔غور سے ُخاموشی ہے۔ پھر پل بھر کو گفتگو میں وقفہ آیا تو وہ کھنکھاری۔ ''فل تح صاحب مجھریہ اس نہ کی اتن سمجہ تانہیں جتنی اس مونہ بیٹھرد ویسر برلوگوں کو ہوگی ''کاند آواز اورمضو ما کہجو میں ان نہ کا

''فا آگے صاحب.... مجھے سیاست کی اتنی تبجھ تو نہیں جنتی اس میز پہ بیٹھے دوہر بے لوگوں کو ہوگی ....' بلند آ واز اور مضبوط کہے میں بات کا آغاز کیاتو تمام افرا دکھانا جاری رکھتے ہوئے اسے دیکھنے گئے ...'' گر کیا یہ چی نہیں ہے کہ آپ کولوگوں کی پہچان نہیں ہے؟ کیا آپ کوتھوڑا سازیا دہ شاطر نہیں ہونا چا ہے تھا تا کہ آپ غلط لوگوں پہ بھر وسہ کرکے دھوکہ نہ کھا کیں؟''

''تنہارے خیال میں انسانوں کی پیچان رکھنااور شاطر ہونا بہت ضروری ہے' تا شہ؟'' وہ ہاتھ روک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھنے لگا۔'' تالیہ!''اشعرنے تھیجے کی مگر کسی نے نہیں سنا۔

"سیاستدان کے لئے تو بہت ضروری ہے سر ۔ گھاگ اور شاطر ہونا۔"

فاتے مدھم سامسکرایا۔" سیاستدان کے لیے؟ ہاں۔ گرلیڈر کے لئے ....وازنری کے لئے ....جانتی ہو کیاضروری ہے؟"نظریں تالیہ کی
آنکھوں پہتھیں۔" ایک مقدس کاز کا ہونا۔ نظر ہے اور اصولوں کا ہونا.... مجھے انسانوں کی پہچان یا شاطر بن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ
میرے پاس ایک کازے 'کہ مجھے اپنے ملک کوصوفیہ رخمن جیسے چوروں سے پاک کرنا ہے۔ تمہیں لگتاہے کہ میں گھاگنہیں ہوں اور لوگ
مجھے دھوکہ دے کر چھوڑ جاتے ہیں گرمیں اس چیز کوا یسے نہیں دیکھا۔"

" الله المسيد كيهة بين؟ " صبح والى تو بين بھلائے وہ بےخودى اسے ديكھے گئے۔

' میں جس آنکھ سے دنیا کودیکھتا ہوں تا شاؤہ کہتی ہے کہ جولوگ میر ہے کاز کے ساتھ مخلص ہوں گے ُوہ آخر تک میر ہے ساتھ رہیں گے' اور جو دھوکے باز'غیرمخلص'بد دیانت لوگ ہیں'وہ خو دہی ساتھ چھوڑتے جا 'تیں گے۔جیسے چھلنی سے کنکرچھن جاتے ہیں۔''

وه لمح جرکوبالکل لا جواب ہوگئی۔ مگر پھر ... بھنکھاری۔'' مگرنٹ تک وہ لوگ آپ کو کتنا نقصان پہنچا چکے ہوں گئے' یہ سوچا بھی آپ نے '

''وہ مجھے اس کئے نہیں چھوڑ جاتے کیونکہ میں سادہ ہوں اور وہ مجھے دھو کہ دے ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نہیں۔''وہ لقمہ چبانے کور کا'پھراسے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔''لوگ میرے ساتھ اپنے مفاد کے لیے اپنی مرضی ہے آتے ہیں۔ کسی کامفادخو دغرض ہوتا ہے' کسی کا بےغرض۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مجھے اور میر نظر ہے کؤئیس بدل سکتے'تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیڈر بننے کے لئے شاطر ہوتا ضروری نہیں ہوتا ۔۔۔نہ جھکنے والا کر دار ہوتا ضروری ہوتا ہے۔''

''اشعرصاحب۔'' گفتگو کوخل رملی کی آواز نے کیاتو سباس طرف متوجہ ہوئے۔ وہ ایڈم اورایک ادھیڑعمراسکارف والی عورت کولار ہا

RDUSOFTBOOKS.COM

D U S O F T B O O K S . C O M

تھا عورت برسکون اور سادہ گلتی تھی البتۃ ایڈم خفیف ز دہ نظر آر ہاتھا۔ ( ماں کوان لوگوں سے ملوانے کی کیاضر ورت تھی؟ خواہ مخواہ ک

00WN 0.AD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTH کو میں کھڑا کیا جہاں پچھ دیریہ کے عثمان کھڑا تھا۔ (کل کووان فانچ کی کوئی ٹریکرویڈیوزریلیز ہوئی تو مگرتالیہ دیکھ میں کہ رملی نے ایڈم کو وہیں کھڑا کیا جہاں پچھ دیریہ کے عثمان کھڑا تھا۔ (کل کووان فانچ کی کوئی ٹریکرویڈیوزریلیز ہوئی تو فوٹوگرافز میں اس اینگل پہکون کھڑانظر آئے گا؟ایڈم! یعنی الزام ایڈم پہلگایا جائے گا۔واہ۔) کلی سے سرجھٹکا۔

''اچھا....یکھانا ایڈم کی والدہ نے بنایا ہے؟''معصرہ نے جیرت سےاشعر کودیکھاتھا۔وہ سکرایا اور ایڈم کی مال کودیکھا۔ ''میں آپ لوگوں سے مسزمحد کا تعارف کروانا چاہتا تھا کیونکہ ان کونو کری کی ضرورت ہے اور ان کا کھانا آپ چکھ ہی چکے ہیں۔میری سفارش بھی ساتھ ہوگی۔''

فاق ابھی تک چاول کھار ہاتھا۔ فقد رے بے نیاز سا۔ بس مسکرا کے ایک دفعہ دیکھا' پھر کھانے کی طرف متوجہ ہوگیا۔ دوسرے افرا دنے سر ہلا کے نوصفی کلمات کے عصرہ نے بھی بظاہر خوش دلی سے تعریف کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مر ہلا کے نوصفی کلمات کے عصرہ نے بھی بظاہر خوش دلی سے تعریف کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ''میں اپنے دوستوں میں بینة کروں گی۔ کسی کو ضرورت ہوئی تو بہلا نام آپ کا تجویز کروں گی مسزمجمہ۔ کھانا واقعی بہت اچھا ہے۔''ایک نظر قدرے خفیف سے کھڑے ایڈم کو بھی دیکھا۔

· ال الشكرية ميذم! "عورت سادگى سے مشكور بوتى نظر آئى ۔

''ایڈم کے بھی بس دو دن رہ گئے نوکری کے ۔آگے کیا ارا دہ ہے تمہارا ایڈم؟''اشعر نے نری سے پوچھا۔ وہ ایڈم کے وہاں کھڑے ہونے کے دورا میے کوبڑھانا چاہتا تھا'سوہات کوطول دے رہا تھا۔

" سر ....مین نو کری دُهوندُر باهول-"

# ''اورا گرنوکری نه مل قو؟'' B

''میرے والداسٹوریہ کام کرتے ہیں' وہاں بیٹیرجاؤں گا پھر۔'' وہ نظریں جھکا کے متانت سے بولا۔

''اسٹور میں بیٹھنے سے تو تمہارے سنفتل کے روش ہونے کے کوئی امکان نہیں ہیں۔''اشعر ٹیک لگائے'انسوس سے بولااتو اسکارف والی ورت بول اٹھی۔

ووايدم كاستقبل بهت روش ہے اشعرصا حب۔ "

''اور بیآپ کوکیے پتہ؟''تالیہ نے دلچیبی سے گفتگومیں مداخلت کی۔

''ایڈم کے ساتھا اس کے تایا کی دعا ئیں ہیں۔''ابھی وہ اتنابول پائی تھی کہ ایڈم نے ہڑ بڑا گےا ہے دیکھا۔ (نہیں مال ...اللّٰد کا واسطاً ان لوگوں کے سامنے نہیں۔) گھبرا کے آنکھوں میں منت کی مگر مال سب کو متوجہ دیکھ کے بات جاری رکھے ہوئے تھی۔''ایڈم کے تایا اس کے لئے بہت دعا کرتے تھے۔ان کو سیچ خواب بھی آتے تھے۔انہوں نے ...''مگرایڈم کی آنکھوں کی منت دیکھ کروہ چپ ہوگئی۔ ; OFTBOOKS.COM URDUSOFTBOOKS.COM

''کوئی خواب دیکھا تھا نہوں نے ایڈم کے بارے میں؟''تالیہ نے چونک کے بات پکڑی۔ایبو کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔وہ سادگ سے گویا ہوئی۔

کے راز بتا دے گا'اوراس دن ایڈم دنیا کے بڑے بڑے جکمر انوں اور بادشاہوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔''

اس میز پہ چند نمبرز پارلیمنٹ اور بیٹیرزاپنی بیویوں کے ہمراہ بیٹھے تھے۔عثان ٔ رملی جیسے مضبوط نوکریوں والے لوگ بھی پیچھے کھڑے تھے جن کی عام لوگ سیاستدانوں سے ایک ملاقات کے لیے نتیں کرتے تھے۔ایسے طاقت ورلوگوں کی میز پہ پہلے تو خاموشی چھا گئی۔پھرا گلے ہی لیسے زور کا قہق پہ بلند ہوا۔ فات مجھی بنسا تھا اورایڈم شرم سے زمین میں گڑ گیا۔سب نے اس بات کوانجوائے کیا تھا۔
'' ہمین۔'' قبق پہ تھا تو تالیہ کی آواز گونجی۔

میز پہ یکدم خاموثی ہوئی۔تمام گر دنیں اس کی طرف مڑیں۔اور وہ ایڈم کی ایبوکود کیے رہی تھی۔صرف وہ نہیں ہنٹی تھی۔ '''ثم آمین !''وہ حوصلہ افزاءانداز میں مسکرا کے ایبو سے کہدر ہی تھی۔ایڈم نے بے یقینی سے نظرا ٹھائی۔اسے لگا تالیہ نے طنز کیا ہے مگر اس کا چہرہ کسی بھی تھوٹ سے یا ک لگ رہاتھا۔

''آپ میرے معزز دوستوں کے قبیقے کابراند منائے گا مگریہ ایباناممکن بھی ٹیس ہے مسز محد۔ اس دنیا میں اگر لوگوں کو سے خواب آسکتے ہیں اور وہ بچ بھی ہوسکتے ہیں۔ اب اشعرصا حب کے دادا کوہی لے لیجے۔' ہاتھ سے اشارہ کیا۔' وہ چائے گی پی کا کام کرتے تھے۔ آٹھ بائی دل کی چھوٹی می دکان تھی اور اب ان کا گھر دیکھیں۔ (اشعر اور عصرہ دونوں کے ماتھے پہا یک جیسے بل پڑے )۔ بینیٹر ذکری کو لے لیس۔ ان کے والد بجل کے محکم میں میٹر ریڈر تھے۔ اور یمبر پارلیمنٹ لائی گھنوی صاحب بیٹھے ہیں۔ جن کا قبیقہ سب سے او نچا تھا۔ یہ جوانی کے دنوں میں اخبار بچا کرتے تھے۔ وہ بھی سائنگل پہ۔ خودا پنے انٹر و یوز میں بتاتے ہیں اور اب یہ انہی اخبار وں کی سر خیوں میں آتے ہیں۔ اور وان میں انتظریں گھماکے فاتح کود یکھا جو دوسروں کی طرح بھنویں اکٹھی کیا ہے د کچر ہاتھا۔ ''ان کے والد ۔۔۔'' فاتح کوئی لے لیس ۔۔۔' نظریں گھماکے فاتح کود یکھا جو دوسروں کی گرزارتے تھے۔'' فاتح نے بر ہمی سے فقرہ مکمل کیا مگر تالیہ نے بات جاری کھی معزز تھے' خوشحال تھے اور عزت دار زندگی گرزارتے تھے۔'' فاتح نے بر ہمی سے فقرہ مکمل کیا مگر تالیہ نے بات جاری کھی

''ان کے والدوکیل تھے معز زاور خوشحال تھے مگر کافی شاطر اور گھا گ بھی تھے۔لوگوں کوخوش رکھتے تھے۔ مگر فات کے صاحب ایسے نہیں

یں۔اس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ انسان کے کر دار اور قد کا تعین اس کے باپ کی وراثت نہیں اس کی اپنی قسمت اور محنت کرتی ہے۔'وہ
اٹھی اور کرئ پیچھے کی۔سب اس کونا گواری سے دیکھر ہے تھے۔ پہلو بدل رہے تھے۔ مگر کسی نے جواب دینے کی زحمت نہیں کی۔
''میں چلتی ہوں۔ وجوت کاشکر بیا شعرصا حب۔' بھر کھیری اور عصر ہ کو مخاطب کیا۔'' آپ کی کرئ کے ساتھ ایک انگوٹھی پڑئی ہے۔ کیا

آپ کی ہے؟''عصرہ جوخفا لگ رہی تھی'چونگی۔ گردن گھمائی۔ گھاس پیانگوٹھی سامنے ہی دمک رہی تھی۔ سر جھٹک کےاسےاٹھایااور با دل خواستہ یولی۔'' تھینک یوتالیہ۔''

IOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTHLY DIGES " تالیہ نے بھی ایک مصنوعی مسکرا مہٹ اس کی طرف اچھالی اور برس اٹھائے آگے بڑھ گئی۔

ایڈم یک ٹک اے دکیجر ہاتھا۔ان سارے مصنوئ او نیچ ٔ طاقتورلوگوں میں ایک وہی قدرتی می گئی تھی۔ایک دم اس کی ڈھال بن کآ گئی۔اور جیسےاس کوسی کموڈووڈریکن ہے بچالے گئی ہو۔

اب وہ چلتی ہوئی لان میں آگے جارہی تھی۔ میزیہ اشعر نے مسکرا کے کوئی اور بات چھیڑ دی مگرایڈم ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ راستے میں وہ عثمان سے تکرائی مگر سنجل گئے۔ عثمان نے معذرت کی تو وہ اٹس او کے کہد کے آگے بڑھ گئی۔ تب ایڈم کویا دآیا کہ اس کی کارتو فاتح کے گھر کھڑی تھی۔ وہ گھر کہتے جائے گی؟ وہ اجازت لے کراس کی طرف بھا گنا آیا۔

وہ گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔سڑک کنارے۔سرخ لباس میں کلیج اٹھائے۔خاموش مجم مے۔ایک دم گردن موڑ کے ایڈم کو دیکھا تو انگلی سے اشارہ کیا بعنی ادھر آؤ۔ کوئی رعب ساتھا اس میں جووہ دوڑا چلا آیا۔"جی پے تالیہ۔"اس کے دھو کے جھوٹ سب بھول گیا۔یا در ہاتو صرف بیا کہوہ ڈھال بن تھی۔

''میں نے کیب منگوائی ہے۔میری کاروان فاتح کے گھر کھڑی ہے۔ میںعصرہ بیگم کے ساتھ آئی تھی۔میری کارمیرے گھر پہنچاوینا۔'' جا بی اس کی طرف بڑھا کے تھکم ہے بولی۔

تنجی ایک گلژری کیب سامنے آر کی۔ باور دی ڈرائیور نے با ہر نکل کے درواز ہ کھولاتو ایڈم نے جلدی سے چائی تھام لی اور تالیہ کار میں سوار ہوگئی۔ اس کے انداز میں سب شاہانہ تھا۔ گرایڈم کوآج لگا کہا گروہ ذرا ساکھر پچتو اندرسے ایک عام مڈل کلائ لڑکی نکلے گی۔ وہ ای طرح اسے یک ٹک دیکھے گیا… پیہاں تک کہ کار دورنکل گئی۔

**ਪੰ ਪੰ=======**ਪੰ ਪੰ

لگژری کیب کوالا کمپور کی سڑک پہرواں دواں تھی۔ تالیہ پچھلی سیٹ پہ خاموش بیٹھی با ہر دیکھر ہی تھی جہاں سیاہ رات میں او نچی روش عمارتوں ولاشہر دورتک پھیلاتھا۔

پچھ در بعداس نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹا اور برس کھول کے سنہری زنجیر نکالی جس کے آگے ڈلی ی جڑی تھی۔عصرہ کابریسلیٹ جواب اس کالا کٹ تھا۔کوئی عجیب اسرار ساتھا اس میں۔جیسے اس کی یا ددوں کا پنجرہ ہو۔جیسے اس کے ماضی کامقبرہ ہو۔

تالیہ نے اے گردن میں ڈالا اور کنڈ ابند کیا۔ لیمج بھر کی دریقی کہ…بزنجیر نے اس کی گردن کومقید کیااور …..

كوالالمپوركى سياه روشن رات ار دگر دے غائب ہوتی گئی .....

گیارہ سالہ تالیہ درختوں کے درمیان ایک ڈوبتی شام میں پہنچ گئی....وہ خود کونہیں دیکھ سیسی اپنے کندھوں پر آگے کوگرے لیے بال

اور ثميالالباس د كھائى ديتا تھا... منظراس كى تا تكھ سے ديكھا جار ہا تھا۔ اس نے خود کو پتوں سے ڈھکی زمین پہ بیٹھے پایا.... چوکڑی مار کے .... ہاتھوں میں ٹو ٹاناریل تھا جس میں پانی بھراتھا۔وہ اسے لیوں کے قریب کے گئی اور اوپر اٹھا کے ہونٹو ل کے اندر انڈیلا... بھنڈ امیٹھایا تی .....

ی ۔ وہی دبلا پتلا آ دی جلا آر ہا تھا۔لکڑیوں کا گھا ''تالیہ!'' پکار پہوہ جوناریل کے پیالے سے پانی پی رہی تھی کر کی اور آ كندهے پياڻھائے'وہ پينے میں بھيگاتھا۔''چلو۔گھر چليں۔''

وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔اور ایک جالی دارتھ پلااٹھالیا جس میں ناریل سےناریل بھرے تھے۔

"باپا-" دونوں درختوں کے درمیان سے گزرتے پہاڑ سے نیچاتر رہے تھے جباس نے پکارا-مراد نے قدم اٹھاتے ہوئے گرون موڑ کے اسے دیکھا۔'' کیا؟''

''تہہاری جانی تیار ہوجائے گی تو ہم خز انے کے مالک بن جائیں گے کیا؟''

''میں نے کہاتھانا'میں بیدذ کرنہیں سننا جا ہتا۔''مرا دکے ابر وہنچ گئے۔

دومگر گاؤں کے لوگ....''

'' کوئیاوربات کرونالیہ۔''اس نے خفگ ہے گھر کا تو وہ چپ ہوگئی۔ ٹھیلا کندھے پہ لا دے چلتی گئی۔سرخفگی ہے خوب خوب جھکالیا۔

" کیاتم کل شکار پہ چلوگ میرے ساتھ؟" کچھ در بعداس نے نرمی سے پکارا۔

د دنہیں۔''وہ نروٹھے بن سے قدم اٹھاتی رہی۔اونچے درختوں کے درمیان گیلی زمین پہوہ چلتے جارے تھے۔ جیسے کوئی جنگل ہو۔

درختوں کےاوپر آسان پیسورج ڈوبتادکھائی دیتاتھا۔اندھیرا پھیلنے کوتھا۔

''ارھرہے مڑجاؤ۔''وہ اپنی دھن میں آگے چلتی جارہی تھی۔مراد نے شانے سے پکڑے موڑا تو وہ چونگی۔ ''ہم نے ا*س طرف نہیں جانا؟''* 

' دخمیں بے وقو ف ہم دوسری طرف ہے آئے تھے۔''

' جنگل میں سارے راستے ایک ہے ہیں بایا ہے جہیں راستہ کیسے ان ہے؟''وہ ناراضی بھول کے یو چھنے لگی۔

د کیونکہ میں زمین کونہیں دیکھتا۔ آسمان کو دیکھتا ہوں۔راستہ اوپر دیکھنے والوں کو ہی آسانی سے ملتا ہے۔ وہ دیکھو۔"اس نے درختوں ہے دوراویرانگلی اٹھائی تولڑ کی سراٹھا کے دیکھنے لگی۔

''نوه تاره …اس کو دائلیں ہاتھ رکھو گی اور سیدھ میں چلتی جاؤ گی تو ہم گاؤں پہنچ جائیں گے فیور سے دیکھو۔''

''میرے دیکھنے کی کیاضرورت ہے بایا شہبیں راستہ معلوم تو ہے۔''وہ لا پر واہی سے کندھے اچکاتی سامنے دیکھ کے چلنے لگی۔ د میں تہہیں سکھانا جاہ رہا ہوں بیٹے ...اگر مبھی کھوجاؤ... جنگل میں پاکسی دور کی جگہ پہ تواس ستارے کو...غور سے دیکھو۔''اس نے

62

ز بردی اس کامرا ٹھایاتو وہ او بردیکھنے گئی۔ ''اس کودائیں ہاتھ رکھواور یوں سیدھ میں چلتی رہو ۔ کسی راہ گیر کسی مسافر' کسی کی مت ما ننا۔ صرف اپنے ہایا کی ہات یا در کھنا۔ اور صرف اس تارے پہھر وسدکرنا...' منظر مدھم پڑتا گیا.... بوجھ سابڑھتا گیاتو اس نے بےاختیار لاکٹ نوچ اتارا۔

> ''آپ کی منزل آگئی'میم!''ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑاتھا۔ وہ کوالا کمپور کی چبکتی' جاگتی رات میں واپس آپیکی تھی۔ حجر حجر می کے کراس نے سر جھٹکا اور سنجل کے اتری۔ سامنے حالم کااونچا بنگلہ کھڑاتھا۔

> > اور کوئی وہاں اس کے انتظار میں موجود تھا۔

☆☆======☆☆

فاتے پارٹی ہے آتے ہی اپنی اسٹڈی میں چلا گیا تھا' جبکہ عصر ہ گھر کے بیر ونی پورچ میں کھڑی تھی۔ سینے پہ بازو کپیٹے وہ خاموشی سے ایڈم کود کپےرہی تھی جوتا بعد اری سے بتار ہاتھا۔

" چتاليد في اين كاركي چابيال دى ييل-ان كهر درا پر آول كار؟"

''ہوں۔ کر آؤ۔ اور سنو۔''آہتہ ہے ہوئی۔''گرفاتے کوبالکل پیندئییں کہاس کاباؤی مین دوسری امیر خواتین کاپوڈل (پالتوکا) بن جائے۔اگرکوئی پوچھنو کہنا' تالیہ خود لے گئے تھی کار۔ تہماری جاب کے دودن رہ گئے ہیں'فاتے ہے ڈانٹ نہ کھاؤتو اچھاہے۔''
''میں خاموش رہوں گا'میڈم!''ایڈم نے جمحد اری سے سرسلیم ٹم کیاتو عصر ہ نے ہاتھ سے برخاست ہونے کااشارہ کیا۔
اوپروان فاتے اپنی اسٹڈی میں بیٹے الیپ ٹاپ پہ بچھٹا ئپ کررہا تھا۔ کوٹ اتار چکا تھا اور آستیوں کے کف موڑر کھے تھے۔ آسکھوں پہ

عینک گلی تھی اورنظریں اسکرین پہجی تھیں۔ موبائل ہار بارنج رہا تھا جس کووہ نظر انداز کرر ہاتھا۔ یا لآخر ننگ آ کے اس نے اٹھالیا۔

دوستوں'عزیز وں کےایک ساتھ پیغامات آنا شروع ہو گئے تھے۔اس نے چونک کے گھڑی دیکھی۔بارہ ن<sup>ج</sup> چکے تھے۔ نیادن شروع ہو گیا تھا۔

''آريانهنتِ فاتْح کيا دميں۔''

''خداکرے آپ کی بیٹی جو آج کے روز چھے سال پہلے کھوئی تھی' کسی اچھے گھر انے کول گئی ہو۔''

" آریانه جہاں بھی ہواللہ اسے خوش رکھے اور آپ سے دوبارہ ملا دے۔"

وہ سب آریا ندکے نام کے پیغامات تھے۔ دعا کیں۔ گڈلک میسیج ۔ وہ اداس مسکرا ہے کے ساتھ پڑھتا گیا۔ چندا کیک کوشکر پیاکھ کے تھھا

پھرایک دم دل ایساا داس ہوا کہاس نے عینک تاردی اور ٹیک لگالی۔ باز وؤں کا تکیہ بنا کے سرکے پیچھےر کھلیا۔ مسکراتی غمز دہ نگامیں

سامنے دروازے پہ جی تھیں۔سفید نکھرانکھراسا درواز ہ۔۔۔جیسے سفید دودھیالباس ہو۔۔۔کسی پری جیسا۔۔۔۔ "میرا کریڈٹ کارڈ!"وہ دونوں ہال میں اوپر تک جاتی کرسیوں کے وسط میں بیٹھے تھے جب فاتے نے اٹنے کودیکھتے ہوئے تھیلیاس ک طرف پھیلائی۔ساتھ بیٹھی آریا نہنے جھٹ سے کارڈاس کے ہاتھ پہر کھا۔ بئیر بینڈلگائے وہ خوش اور پر جوش نظر آتی تھی۔

ان کی نشسیں اندھیرے میں تھیں۔روشنی آٹٹیج پتھی۔ جہاں ڈرامے کاا یکٹ جاری تھا۔ کردارا پنے اپنے مرکا لمے بول رہے تھے۔ ''ان میں سے تاشہ آگا پووا کون ہے؟''اس نے آریا نہ کی طرف جھک کے سرگوشی میں پوچھا۔وہ جو بتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ رکھ' دلچیبی سے اسٹیج پرفارمنس دیکھر ہی تھی'مدا ضلت ہے بدمزہ ہوئی اور خفگی سے نگا ہیں موڑیں۔

· ال كوابھى تك كہانى نہيں سمجھ آئى' ڈیڈ۔''

" بجھے فکشن بور کرتا ہے بیٹا۔ 'وہ بے بسی سے ثانے اچکاکے بولا۔ آریا نہنے افسوں سے گہری سانس لی۔

''جولوگ جا دوئی چیز وں پہیقین نہیں رکھتے'ان کی زندگی میں بھی جادو آتا ہی نہیں ہے'ڈیڈ!''

وويتم نے خودسے کہا؟"

''اگرآپاسٹوریز پڑھتے تو آپ کو پیتہ ہوتا کہ پیس نے کہاتھا۔''خفگ سے کہدکر بتانے لگی۔''یہ ایک پلیے ہے۔رشین پلے۔اس میں ایک پری ہےتا شدآ گاپودا۔''

''وه كالے كيڑوں والى؟"

''وه اس کا گار ڈے ڈیڈ اوراس کی مو مجھیں بھی ہیں۔ تاشہ فید کپڑوں والی ہے۔''آریا ندروہانسی ہوئی۔

''اچھاٹھیک…ا گے؟۔''بظاہر بیجھتے ہوئے اس نے آٹیج پہ کھڑی لڑگی کو دیکھا جس کے لمبے نہرے بالوں پہتاج رکھاتھا'اور سفید میکسی پاؤں تک آتی تھی۔ وہ گر دن کڑائے کھڑی اپنے قدموں میں چھکے خص کی بات نخوت سے من رہی تھی۔

''تا شایک رحم دل پری ہے جو دوسروں کی مدد کے لئے د نیامیں آئی ہے۔''

'' مجھے تو یہ کوئی مغروراورخشک عورت لگ رہی ہے۔ بورنگ پریٹی وومن۔''اہر واٹھا کے تبصرہ کیا' پھر آریا نہ کاچہرہ دیکھا تو سنھلا۔''میں ویسے ہی ایک بات کررہاتھا۔''

مگرآریا ندمزید کہانی سنانے کےموڈ میں نہیں تھی۔ ہونہہ کر کے سامنے دیکھنے لگی۔ کوئی جدید طرز کی فیری ٹیل جس کو دکھانے وہ ہاپ کو اس کی سالگرہ کے دن تھینچ کے تھیٹر لائی تھی۔

آریا نہ کی ناراضی تھوڑی در پر قرار رہی پھر جیسے جیسے کہائی آگے بڑھی اس کی سکرا ہے گہری ہوتی گئی۔ایک موقع پہاس نے جوش سے فاتح کی کلائی دہائی۔

''تا شہ کتنی پیاری ہے'ڈیڈ۔''وہ اس گوری گلانی بچو لے گالوں والی اڑکی سے نظریں ہی نہیں ہٹایار ہی تھی۔

''میں اس ہاتھ ہے لکھتا ہوں' بیٹے۔''اس نے کراہ کے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ ''ویڈ' مجھے تا شدکا آٹوگراف لینا ہے۔جیسے ہی شوختم ہوگا' آپ مجھے اس کے پاس لے کرجا کیں گے۔''قاتے نے بےاختیار جمر جمری لی S

' دمیں نے آج تک کسی کا آٹوگراف نہیں لیا۔اس لئے خاموشی سے بیٹھو۔''

''اچھافوٹوتو لینے دیں۔''وہاپی سیٹ یہاوپر پنچا چھلتی دبی آواز میں منت کررہی تھی۔اوپر پنچے بیٹےلوگ گردنیں موڑ کے دیکھنے لگے۔ " بے بی اگرتم یونمی بولتی رہو گی تو ان بے جاروں کے ڈائیلاگ مس کردوگی ۔"

آریا نہ چونگی۔ پھرفور اُسیدھی ہوئی اور سب بھول بھال کے سامنے دیکھنے گئی۔

پھر کتنے ہی دن وہ تاشہ آگا پووا کی ہاتیں کرتی رہی۔آریانہ یہ ماننے کوتیار نکھی کہتا شہکوئی انسان تھی۔اس کے نز دیک وہ کوئی پری تھی۔ آریا نہ فیری ٹیلر میں رہنے والی پیاری سی تنظی بچی تھی جس کی خواہش تھی کہ وہ خود بھی کسی فیری ٹیل کا کر دار بن کے کتابوں میں چلی جائے۔فات اس کوتاشہ سے ملوانے نہیں لے کر گیا'اس بات بہ کتنے دن آریانہ نے اس سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔

وہ مبر پارلیمنٹ تھا۔لوگاس سے ہاتھ ملانے دیواندوار قطاروں میں کھڑے ہوتے تتھے۔وہ کسی عام می اوا کارہ کے پیچھے پیچھے جا تااپنی بٹی کے ساتھ؟ نان سینس۔

مگرآریا نہ کاجنو ن ختم نہیں ہوتا تھا۔عصر ہ نے بھی اس سے شکایت کی 'پھرا <u>گلے ہفتے</u> وہ اسے دوبارہ تا شہآ گاب**یووا کی نمائش یہ لے گی**ا۔مگر اس دفعہ ڈرامے میں جہاں دوسرے تمام ادا کارروہی تھے تا شہ کا کر دار کرنے والی لڑکی کوئی اور تھی۔

آریا نہ کومز انہیں آیا۔وہ واپسی یہ منتظم کوروک کے یو حصے لگی۔'' سیجھلی دفعہ تو تا شہکوئی اورلڑ کی بی تھی۔وہ لڑکی کہاں ہے؟'' ''جماری ایکٹرس میڈم روز کی کارخراب ہوگئی تھی'وہ آنہیں سکی تھیں' تو ہم نے جلدی میں ایک ایکسٹراہے بیر ول کر وایا تھا۔'' آریا ندمز بدا داس ہوگئے۔''تو کیاوہ دوبارہ نہیں آئے گی؟''

> ' د نہیں۔ میں تو اس کانا م بھی ٹھیک ہے نہیں جانتا۔ ایک ہی دن آئی اور پھر غائب بھی ہوگئی۔'' وہ آریا نہ کووہاں سے لے آیا مگراس نے ساراراستہ فارنج سے بحث کی کہوہ اصلی بری تھی۔

''اوکے۔ مجھے کنوینس کرو کہوہ اصلی بری کس طرح تھی؟'' کار ڈرائیو کرتے ہوئے فاتح نے کھلے دل ہے یو چھاتو وہ جوش میں تیزتیز

'' کیونکہ وہ غائب ہوگئے۔ بیعنی وہ اڑگئی ہوگی ۔اور وہ اتنی پیاری تھی ڈیڈ کہ وہ کسی پریوں کی وا دی ہے آئی ہوئی ہی گئی تھی ۔کسی کواس کانام تک جبیں معلوم ۔''

''میں پیۃ ہے کیاسوچ رہاہوں۔''وہ تھوڑی کو دوناخنوں سے رگڑتے ہوئے بولا۔''اصلی ا دا کارائیں بھی پر فارمنس مس نہیں کرتیں۔

لیکن پچھلے ہفتے اصل ایکٹرس نہیں آسکی کیونکہ اس کی کارخراب ہوگئ تھی! عجیب۔ مجھے لگتا ہے ہیکوئی اوا کارہ بننے کی خواہش مندلڑ کی تھی جس نے اصل اوا کارہ کوکسی مشکل میں پھنسا کے آئے سے رو کاہواور خودرول لینے پہنچ گئی ہو۔'' ''آپ کامطلب ہے وہ پری نہیں تھی؟''وہ برامان کے اسے دیکھر ہی تھی۔۔

''میراخیال ہے وہ کوئی فراؤتھی جوکسی دوسرے کی جگہنا جائز طریقے سے ہتھیانے جارہی تھی۔'' آریانہ کاچپرہ سرخ ہوگیا۔ ''ہر کوئی آپ کے ان …ان politicians جیسانہیں ہوتا' ڈیڈ۔''وہ منہ پچلا کے رخ پھیر کے بیٹھ گئ اور فاتح نے گہری سانس لی۔ ''میں بچ یولوں بیٹا تو تتہ ہیں پر الگتاہے مگروہ کوئی پری نہیں تھی۔''

''پھروه شخرا دی تھی۔ چاہے آپ مانیں یانہ مانیں۔''

چند ہفتوں بعد آریا نہاں کو بھول بھال گئی ... مگر وہ چہرہ ... اور وہ نام فاتح کی یا دداشت میں فیڈ ہو چکا تھا۔ سنہرے بالوں والی تاشہ آگاپووا۔ایک دفعہ وان فاتح سے کسی کاتعارف ہوجائے اور کسی کا کوئی امپریشن بن جائے تو وہ اسے بھی نہیں بھولتا تھا۔

اورجس لیجاس نے عصرہ کی گیلری میں اس اڑکی کو دیکھا 'وہ اسے پیچان گیا تھا۔ وہ پہلے سے دبلی پٹلی اور گر وٹر لگ رہی تھی گر واللہ یہ وہی تھی۔ پھراس نے سالڈم نے اس سے برتمیزی کی ہے۔ ایڈم کا خیال تھا کہ وہ تنگو کا اس کے گر کی نوکرانی کی طرح لگی تھی۔ یہ بات ایڈم کو کسی نے پوری ہو لیے بیاں دیکھا تھا 'شاید چندسیکنڈ کے لئے کو کسی نے پوری ہو لیے بیس وی مگر فاتے سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہ درہا ہے۔ اس نے تنگو کا اس کی نوکرانی کونیس و یکھا تھا 'شاید چندسیکنڈ کے لئے کوئی نوکرانی اندر آئی تھی گر اس کے کند ھے کے پیچھے سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ وہ ایڈم کی حوصلہ افز ائی نہیں کرنا چاہتا تھا 'ندہی عصرہ نے وہ نوکرانی ویکھی تھی مگر اس کے کند ھے کے پیچھے سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ وہ ایڈم کی حوصلہ افز ائی نہیں کرنا چاہتا تھا 'ندہی عصرہ نے وہ نوکرانی دیکھی تھی مگر اس کے دل میں موجود اس لڑکی کے لئے لکھا' فغرا ڈ'' کالفظ مزید گر انقش ہوگیا تھا۔

کچھ غلط تھااس کڑ کی میں ۔ کچھ پُراسر ار۔ کچھا چھوتا۔

''وہ بری ہے' ڈیڈ۔یا پھرکوئی شنرا دی۔آپ مانیں یانہ مانیں!'' آریانہ چیکے سے کان میں بولیاتو وہ سوگواریت سے مسکرا دیا۔ ماضی غائب ہوگیا تھااوروہ اپنی اسٹڈی میں تنہا جیٹےاتھا....

> موبائل پہ آریا ندکے لئے پیغامات ہنوز آرہے تھے۔اس نے پھر سے عینک لگائی اوران کو پڑھنے لگا۔ ☆ ☆ =======

اشعر محمود کے اونچے قلعے کے لان میں کیٹرنگ والے چیزی سمیٹ رہے تھے۔صفائی جاری وساری تھی۔ قلعے کے اندر آوتو گول لا وَنَحُ میں وہ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ ٹائلیں قینچی صورت میز پہر کھی تھیں اور ٹائی ڈھیلی کرر کھی تھی۔ ہاتھ میں موبائل تھا جس پہ وہ فاتح کو پیغام لکھر ہاتھا '' آریا نہ کوانلڈ آپ سے دوبارہ ملا دے۔ آمین۔'' پیغام جانے کے چند لھے بعد ہی جواب موصول ہوا…' دشکر پیالیں!'' اشعر نے موبائل برے ڈالا اور گردن اٹھا کے او بر جگر جگر کرتا فانوس دیکھنے لگا۔ اس کے بوں پہسکر اہمٹ تھی۔ ''بایا…کاش آپ بیدون ویکھنے کے لئے زندہ ہوتے۔''تلخی سے وہ برڈ برڈ ایا تھا۔…۔

فانوس کی روشنی سارے لا وَرَخی کوروش کیے ہوئے تھی۔اونچی ویواروں پہ خوبصورت بڑی بڑی سی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ فیمتی لمبے صوفے 'مخلیں نفیس پردے ....اس سارے فشرت کدے میں وہ تنہاصونے پیشم دراز تھا.... سمجھی اس طرح اس کے بایا یہاں بیٹھے ہوتے تھے۔اس نے انکھیں بندگیں تو چھم سے سارامنظر سامنے آگیا....

وہ سامنے والےصوبے پہبیٹا تھا۔قدرے ہے چین اورغیر آرام وہ سا۔اورا یک چینی نقوش اورصاف رنگت والےصاحب بڑے

صوفے کی پشت پہ ہاز و پھیلائے بیٹھے تھے۔ان کے چہرے پہ برہمی تھی۔ سیست پہ ہاز و پھیلائے بیٹھے تھے۔ان کے چہرے پہ برہمی تھی۔

''کب تک تم فاتح کے غلام ہے رہوگے؟''

''میں ان کاغلام نہیں ہوں'بایا!''وہ برا مان کے بولا۔''میں ان کاکیمپئین مینیجر اور پاپٹیکل سیکرٹری ہوں۔ میں ان کوائیکش جنوانا چاہتا وں تا ک

''اور کب تک تم پیسب کرسکو گئالیش؟''وہ نا گواری سے کہدرہے تھے۔'' تمہاراا پنابزنس ہے'اس کوتمہارا وقت جا ہیے۔تمہاری ایک زندگی ہے۔کل کوشادی کروگے۔کیا تب بھی فاتح کے پیچھے پیچھے ڈائزی لئے پھرتے رہوگے؟'' ''آ بنگ ایک کاز (مقصد) لے کرنکلا ہےا ور میں ملائیشیاء کے لئے ...''

''تہہارا آبنگ بادشاہ آدمی ہے۔ بے نیاز اور بےفکر۔اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگرتم اس کے لئے اپنے گئی سال لگا بھی دو'وہ تب بھی اقتد ارمیں آکرتمہارے لئے پچھ نہیں کرے گا۔ایش'میرے بٹے 'تہہیں اس شخص سے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔''ان کی آواز دھیمی ہوئی۔ آئھوں میں اس کے لئے بہدر دی اورفکرمندی تھی۔اشعر کادل دکھنے لگا۔

''میں صرف ملائیشیاء کے لوگوں کے لئے بیرکر ہاہوں ڈیڈ۔ مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے...'' ''متم ملائیشیاء کوالیک ایسے شخص کے ہاتھوں میں دینا جا ہتے ہوجواتنے برس باہرر ہا۔ اسے ہم سے زیادہ ملائیشیاء سے محبت ٹہیں ہے'

اليش-"

''میں آبنگ کوئیں چھوڑسکتا۔ ہار بین پیشنل میری زندگی ہے۔''وہ تڑپ اٹھا۔''میں ہمیشہ ہار بین پیشنل سے منسلک رہنا چا ہتا ہوں۔'' ''ایک کیمپئین مینیجر کی طرح؟ایک پولیٹیکل سیرٹری کی طرح؟ یا کسی بڑے درندے کی طرح؟'' اشعر چوزکا۔''بڑا درندہ؟''

''اگرتمہیں اس گندے سمندر میں رہنا ہے تو رہو۔ شوق سے رہو۔ لیکن مجھلی بن کے رہنا ہے یا مگر مجھ بن کے اس کا فیصلتم ہیں ابھی کرنا ہوگا۔ تم فاتے سے تم نہیں ہو۔ تم نے اس کی تجھیلی کیمپئین بھی جلائی اورا بوہ دوسری دفعہ مجبر پارلیمنٹ شخب ہونے جارہا ہے۔ پانچ سال بعد وہ وزیرِ اعظم بننے کاسو ہے گا اور تم کہاں ہوگے؟ اس کے بیچھے ڈائری اٹھاکے گھوم رہے ہوگے کیا؟'' ''آپ کیا جاہتے ہیں؟'' ''تم بھی اس دفعہ انیکشن لڑو میمبر پارلیمنٹ منتخب ہو۔ پھرتم پہنے مواقع اور نے راستے تھلیں گے۔ تم فاتح کی مدوکرتے رہو' مگراپئے لئے بھی راستے ہموار کرو۔ فاتح تمہیں پچھ نہیں دے گا۔ اس کوکل کوکوئی بہتر سیکرٹری مل گیا تو وہ ایک منٹ میں تمہیں نکال ہاہر کرے گالیکن اگرتم ممبر پارلیمنٹ بن جاؤتو تمہمیں کوئی آسانی سے نکال نہیں سکتا۔'' ' دھد ہے'' میں گا وہ محدی سے نکال نہیں سکتا۔''

' قبیں؟''وہ جیران رہ گیا۔''مجھے کون ووٹ دے گا؟''F ] [ R D J S D F ]

بایانے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو جھک کے بیٹھے۔''وان فانٹے کوکس نے پچھلاائیکٹن جتو ایا تھا ؟تمہاری محنت نے اورعصر ہ کی سپورٹ نے۔اگرتم اس کے لئے بیکر سکتے ہوتو اپنے لئے کیانہیں کر سکتے 'ایش؟''

فا نوس ابھی تک جگر جگر کرر ہاتھا۔ اس کی روشنی میں کھویا اشعر شاید مزید ماصنی میں رہتا مگراس کامو ہائل بیجنے لگا۔ چو تک کے وہ سید ھا ہوا اور موبائل اٹھالیا۔

". تي کا کا۔"

''میں فاتے کے لاکرسے فائل نکالنے جارہی ہوں۔وہ اسٹڈی میں ہے'اسے علم ہیں ہوگا۔''وہ دبی آواز میں کہ رہی تھی۔''تم اسٹریٹ کے کارنر پہ آجاؤ میں فائل تنہیں دے دوں گی۔''

د میں خود نبیں ہوں گا'رملی کو بھیجوں گا۔ٹھیک ہے؟''

'' ہاں یہ بہتررہےگا۔''اشعر نے مسکرا کے فون بند کیااور ٹی وی ریموٹ اٹھا کے بٹن دبایا۔ دیوار پہلی جناتی اسکرین جل اٹھی۔اشعر نے چند چینل بدلے اور پھرا یک پے ٹھبرا۔

''اشعر محمو دکی سل برست چینی مخالف شظیم سے وابستگی نے چینی حلقوں میں مایوی اور بدخلنی کی امر پیدا کی ہے ....'ا ینکر آگے کو جھکے' آواز کوسکین بنا کے بتار ہی تھی ۔اشعر کے لیوں پہتلخ مسکرا ہوئے بھر گئی ۔اس نے فون اٹھایا اور ٹو ئیٹر کھولا۔اس کے نام کے مخالف ٹرینڈ چل رہے تھے۔ لوگ اسے گالیاں نکال رہے تھے۔

''وان فارگے ... میں ہر چیز کے لئے تیار تھا... آپ نہیں تھے ... چند دن بعد کا کا کی نیلا می پیفٹی پینٹنگ کا اسکینڈل جہاں آپ کی کریڈ بہلٹی تباہ کرے گا'و ہیں مکان کے اصلی کاغذات کی گمشدگی آپ کو مالی دھچکالگائے گی۔''موبائل کے بٹن دباتے ہوئے وہ برڈ برڈار ہاتھا۔ ۔''مگراس سے پہلے ... اپنے خلاف ہوئے سارے پر اپیگنڈے کو ہیں اس ایک تصویر سے قبل کرنے جار ہاہوں۔ اس ایک تصویر کی دھوم اور ہائپ میں ہرشے دب جائے گی۔ کی خبر کوئل کرنے کے لئے اس کی وضاحتیں دیناضر وری نہیں ہے تصرف اس سے زیادہ دلچ سپ خبر لوگوں کو

WWW.URDUSOFTBOOKS. C. O. M

ا یک بٹن دبایااور .... بقسوریٹوئیٹ ہوگئ مسکرا کے اشعر نے فون پرے ڈال دیا۔اس نے فاتح کادیا دھچکا ہینڈل کرلیا تھا۔ کیافاتح اس کا دیا دھچکا ہینڈل کریائے گا؟ ''تنہاری بیڈنائم چائے۔''زبروی مشکراتی وہ قریب آئی اور میز پہ کپ رکھا۔ کا کچے میز کی سطح کے شیشے سے نکرایا تو خاموش فضامیں ارتعاش بیدا ہوا۔ارتعاش اس کی انگلیوں میں بھی تھا جسے اس نے مختیاں باہم پھنسا کے چھپالیا۔ وہ احتیاط سے فات کے کود کچھر ہی تھی۔ ''جلدی سوجانا۔زیا وہ دیر کام نہ کرنا۔''اسے متوجہ نہ پاکروہ بولی۔ وہ سکرا کے میسیج و کچھار ہا۔ وہ چند کمھے کھڑی رہی' پھر مڑی۔ ''خھینک یوعصرہ۔امریکہ جانے کاخیال بدلنے کے لئے۔''

> عصرہ کے لبوں پہو گوارمسکرا ہے ابھری ۔گر دن موڑ کے اسے دیکھا۔وہ اب بھی موبائل پہٹا ئپ کررہاتھا۔ ''جوتم چاہو'فا تے۔ میں تمہارا ساتھ بھی نہیں چھوڑوں گی۔''

> > فاتح نے نظریں فون پہ جھکائے مسکرا کے سرکوخم دیا۔

عصرہ وہاں سے نگل آئی۔اباس کے قدم تیز تھے۔لاؤ رئے میں آگرا یک نظری کی ٹی وی کیمرے کودیکھا جودہ بندگر پھی تھی۔ پھر تیزی سے فاتے کے کمرے میں آئی اورالماری کھولی۔لاکر کا پاسور ڈوبایا اوراندر کاغذات الٹ بلیٹ کرنے لگی۔ایک پورافولڈر نکالا اورلا کر بندکر دیا۔

کچھ دیر بعدوہ سر پہ شال اوڑھے' پیروں میں جوگرز پہنے' گیٹ ہے باہرنکل رہی تھی۔رات کودو گار ڈز بی گیٹ پہوتے تھے۔ ''میں واک پہ جارہی ہوں۔''وہ اکثر رات کوواک پہنکل جاتی تھی۔گار ڈز نے صرف سر ہلا دیا۔وہ فائل شال میں چھپائے' سینے پہ بازو

اگلی اسٹریٹ کے کونے پیرملی کارمیں موجود تھا۔وہ فور اُبا ہر نگلا۔عصر ہ نے شال سے فائل نکال کے اس کودی اور پچھ کے بنامڑ گئی۔چند منٹ بعد وہ گھر میں واپس داخل ہور ہی تھی۔

'' آپ جلدی آگئیں۔'' گارڈنے درواز ہبند کرتے ہوئے حیرت سے پو چھا۔

''ہاں شوگرلوہور ہاتھا۔''اس نے بیپیٹانی پہ ہاتھ رکھ کے فکرمندی ہے کہا۔''گرفاتے کومیری طبیعت کا مت بتانا۔اس کے دوسرے مسئلے سم ہیں کیا۔ میں دوالے لیتی ہوں۔''گار ڈزنے سرتسلیم ٹم کیااوروہ آگے بڑھگئی۔

فاتح بے خبرابھی تک اوپراسٹڈی میں موبائل ہاتھ میں لئے سوگواریت بھری مشکر اہے سے پیغامات کا جواب دے رہاتھا۔

☆☆======☆☆

عالم کے اونچے گھر کی بیر ونی بتیاں روشن تھیں جب با ہر سڑک پہ سپر لکس کیب آر کی۔ شوفر نے در واز ہ کھولاتو تالیہ مراد نے اونچی سفید

ہمیل مڑک پیرکھی اور نیچے اتری ۔ کندھوں پی تیمتی شال لئے 'وہ کلچے والے ہاتھ سے بمی میکسی احتیاط سے اٹھائے ہوئے تھی۔ کانوں سے لٹکتے ہمیرے رات کے اندھیرے میں ومک رہے تتھے ۔

'' کیوں آئے ہو؟'' درشق سے بولی تو سامنے درخت کی اوٹ سے ہیولہ سا نکلا۔ چند قدم آگے آیا تو اس کاچپر ہ روشتی میں آیا۔ وہ ستہزا سُیمسکرا تا 'شیو کھچا تا سمیع تھا۔ کالا کوٹ 'اندرسفید ٹی شرٹ'اورگر دن میں نفکق سنہری چین۔ بڑھی شیو میں اگے چند سفید بال اور سیاہ

موٹی آنکھوں سے جلکتی خباثت ۔

"اپنے وظیفے کے ہارے میں پوچھنے آیا ہوں۔"

تاليه كى أنكھوں ميں سرخى درآئى - دميں تنہيں نہيں جانتى - ''

''میرے پا**ں نکاح** کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ دیکھنا چاہوگی؟''

'' مجھے نہیں معلومتم کیا کہدرہے ہواور کیوں میرے بیچھے پڑے ہو۔' وہ اکتائی ہوئی آ واز میں بولی اور واپس گھوم گئی۔ ''کل پھرآ وَں گا۔اور جوتمہارے خواب ہیں نا'اشعر کی فیملی بننے کے جیسا کہاس نے ٹوئیٹ کیا ہے وہ صرف تب پورے ہو سکتے ہیں جب میں اپنامند بندر کھوں۔''

اس نے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ دروازہ بند کرنے مڑی توسمیع نے آگے بڑھ کے دروازے کو پکڑلیا۔ تالیہ نے تخصیلی نگاہ اٹھاکے اسے دیکھا۔

''جس طرح بھی کمائی ہے تم نے دولت'اس میں میر ابھی حق ہے۔اس لئے جنتی جلدی ہو سکے میرے وظیفے کی پہلی قسط تیار کرلو'جس میں پانچ صفر آتے ہوں' تا کہ میں تمہاری اوقات اس اعلی خاندان کے سامنے صفر زند کروں۔'' کہتے ہوئے کوٹ کوبیلٹ کے قریب سے ہٹایا توایک پستول جھلکا۔ تالیہ نے چھٹکے سے گیٹ اپنی طرف کھینچا تو اس نے ہاتھ ہٹا دیا۔'' کل آؤں گا اور چیچے لئے بغیر نہیں جاؤں گا۔''وہ پیچھے ٹیتے ہوئے دھونس سے بولا تھا۔۔

''اورتم نے ایڈم کی نوکری نہیں چھڑ وائی؟''چند منٹ بعدوہ اندرلا وُنج میں داتن کے سامنے پیٹھی تھی۔ خاموش سنجیدہ ۔ گھٹنے اکٹھے کرکے وچ میں ڈوبی۔

''ایڈم وٹمن نہیں ہے۔وہ ایک اچھاانسان ہے۔اور میں جتنی بری نہی'ایک اچھےانسان کے ساتھ پنہیں کر سکتی ۔ میں امیر لوگوں اور میوزیمز سے چوری کرتی ہوں غریبوں کے خواب نہیں چراتی۔''

و و مگران طاقتورلوگوں کے سامنے اتنی زبان جلانے کی کیاضرورت تھی ؟'' داتن خفاہو کی۔

''وه ایڈم پہ ہنس رہے تھے'مجھے اچھانہیں لگا۔''

''وہ ایڈم تمہاری جاسوی کرنا پھرر ہاہے'تمہاراکسی بھی بل بول کھولنے والا ہے۔ تمہیں اس نیکی کی قیمت چکانی پڑے گی۔''

'' ڈونٹ وری۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ تم بتاؤ' بیاشعرنے کیا ٹوئیٹ کیا ہے؟ ابھی کسی نے مجھے بتایا۔''اس نے سمیع کاؤکر نہیں کیاتا کہ دائن پریثان ندہو۔

ی DOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTHLY DIGES ''دئتم نے بیس دیکھا؟ ساری دنیانے دیکھ لیا۔ میں کہتی تھی تا 'پیاشعر کسی اور چکر میں ہے۔'' کہدکے دائن نے موہائل پیٹن دہائے اور

WWW.URDUSOFTBOOKS-528494W

'' فیملی یونین'' لکھے کے اس نے ایک تصویر پوسٹ کی تھی۔ کھانا کھاتے وقت کی سیفی جواشعر نے لی تھی اورفریم میں چارلوگ نظر آر ہے تھے۔اشعر 'عصر ہ' فاتح اور نالیہ۔ سرخ لباس میں مسکراتی ہوئی خوبصورت نالیہ جوینچ کمٹنس کامرکز تھی۔

"ياالله-اس في ميراچم ومشهور كرديا-"اس في پيتاني حجوني-

" مارے بہت سے جانے والے بدو یکھیں گے تالیہ۔ بیسب غلط ہور ہاہے۔"

'' میں سب کوسنجال لوں گی۔ بے فکرر ہو۔ ویسے بھی بیمیری آخری وار دات ہے۔''

''لوگ کہدر ہے ہیں کہ بیاشعرمحمود کی منگیتر ہے اور وہ تر دیدنہیں کررہا۔'' دانن نے اسے تصویر کی تنگینی کا احساس ولا نا جاہا۔''قصویر رہا ۔''

وائر ل ہوگئی ہے اور صبح سے جسے چینیوں نے بند وقوں کی ز دمیں رکھا ہوا تھا'اب سارا ملک اس کامیکہ بنا بیٹھا ہے۔''

تالیہ کو بے ساختہ بنتی آگئے۔''وہ مجھے پیند نہیں کرتا'واتن۔وہ خبروں میں رہنے کے لیے مجھے استعال کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی بدلہ لے آئی ہوں۔'' پرس کھول کے بٹن کیمرہ نکال کے دکھایا۔'' یہ وائی فائی ہے جڑا ہوانہیں تھا'سواس پہ جوبھی فوٹیج فاتے کے سیکرٹری نے بنائی ہے' وہ اب میرے پاس ہے۔'' داتن نے اسے کھورا۔

''تم اتنی بے فکر کیوں ہواشعر کی طرف ہے؟ کہیں تم اسے پیندتو نہیں .....''

''کموٹی مرغی…کان کھول کے سنو…اشعرمحمو داگر سمیع کا ہاں ہے تو وہ ان منی لانڈرز کا سربراہ ہے جنہوں نے مجھے ائیر پورٹ پہ ر لنے کے لئے چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کو مجھی پیند نہیں کر سکتی۔'' تنیزی سے کہد کے پرس سے ایک کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا

۔ " تہارے پاس نیچ میرے لا کرروم میں تمام شینیں موجود ہیں نا۔ پر نٹنگ وغیرہ کی۔ "

" إلى -" داتن في الجهيك ال ك كار و كود يكهاجو يوليس آئى وى تقى اوراس بيساشا كمال لكهاتها -

" ساشا کوتا شه کرو۔ ابھی۔ اسی وقت۔"

''تا شہ؟وہ جوفا تح متهبیں کہتاہے۔''

و مہاں۔ یا دے وہ کیلے تا شد آگا کا پوواجس میں میں نے حصد لیا تھا ؟اور ڈائز یکٹر کے لاکر سے بائڈز چراکے نقلی رکھ دیے تھے؟ وہ آریا نہ

کے ساتھ اس لیے کود کیھنے تھیٹر گیا تھا'اس لئے اس نے مجھے پہچان لیا۔'' دوروں سے سر برید ہوند سریت نہیں۔''

"أفتاليه-اس كوشك تونبيس مواكتم فرادمو؟"

71

' دبہت ی امیرلژ کیال تھیٹر میں شوقیا دا کاری کرتی ہیں۔ پوچھے گاتو کہددوں گی'شوقیہ کام کیاتھا۔'' دوگر ''

DOWNLOAD URDU POF BOOKS AND ALL MONTHLY DIGESTS ''اگر مگر پچھ ہیں کیونکہ میں اس چیز کا فائکہ ہ اٹھانے جارہی ہوں۔ تالیہ کے پاس...ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔''مسکرا کے وہ اٹھی' شال

ا کندهول کے گر دلیبیٹی اور در واز کے کی طرف برٹھ گئا BDUSOFT کے اندهول کے گر دلیبیٹی اور در واز کے کی طرف برٹھ گئا ہے

قریباً پون گھنٹے بعدوہ اپنے باغیجے کے بیٹے پہٹا تگ جمائے بیٹھی نظر آر ہی تھی۔ کارڈاس کی گود میں رکھا تھا۔ ہرنی جیسی آنکھیں باہر سڑک پیجی تھیں جو گیٹ کے جنگلے سے صاف دکھائی ویتی تھی۔

الميماس كى كارسيدهى اندرلي آيا كيونكه كيث كھلاتھا۔ پھراتر كاس كے سامنے آيا۔ ادب سے جاني برد ھائي۔

" چتاليه-آپ کي کار-"

'' بیٹھوایڈم!' بشنرادی کے سے انداز میں اشارہ کیا۔ وہ متذبذب سانٹے کے پر لے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ آگے کوہوئے۔

ودتم مجھے کوئی قاتل چوریا جاسوں سمجھتے ہوئے ا۔"وہ کہنی نی کی پشت پہ جمائے اس کی طرف گھوم کے بیٹھی اور سکرا کے گویا ہوئی۔

''میں نے آپ کوایک گھر میں نوکرانی بن کے کام کرتے دیکھا ہے۔ مجھے اور کیا سمجھنا جا ہے۔''

''تہماراقصورنہیں ہے۔ بہر حال میں ایک انڈر کور پولیس آفیسر ہوں اور مجھے وان فاتح کی حفاظت کا ٹاسک دیا گیا ہے۔''اعتاد سے

گردن کڑائے وہ بولی توایڈم نے چونک کے اسے دیکھا۔

' وْواقعي؟''وه مُصرُّه كا\_' وگرميں كيسے مان لوں\_''

"" تم وان فاتے سے پوچھ سکتے ہو۔ ہوسکتا ہے وہ تہریں سے بتا دیں 'ہوسکتا ہے وہ تم پدا تنااعتاد ندکریں۔ لیکن کیاتم نے نوٹ نہیں کیا کہوہ

ے بہت ہے ہیں۔ ''جی میں نے نوٹ کیا ہے۔''وہ چو تکا۔

''تا شہ کمال۔رائل ملیشیاء پولیس!''اس نے ثنانِ بے نیازی سے کار ڈووانگیوں میں بکڑ کے اس کی طرف بڑھایا۔ایڈم نے اسے تھاما۔الٹ بلیٹ کے دیکھا۔پھر ذرا پیچھے ہوکے بیٹےا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔وہ سوچ میں پڑ گیاتھا۔

"لعنی ہاں جانتے ہیں کہ آپ..."

''آف کورس وہ جانتے ہیں۔میری جاب ہی ان کے قریب موجودلوگوں پہنظر رکھناہے کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ وان فاتح

المرم نے گہری سانس لی۔"میں جانتا ہوں۔"

' تویقیناتم جانتے ہوگے کہ بچھلے ماہ لنکا وی جزیرے پہ کیا ہوا تھا؟ اور تین ماہ قبل سنگاہ پور میں کس طرح وان فاتح کودھمکانے کی کوشش

72 کی گئی تھی ؟'' ایڈ م چونکا۔ دخھیں ... کیا ہوا تھا؟''ٹالیہ نے''اوہ''میں لب کیڑے۔ ''اگر وان فائے نے تہمیں نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے کہوہ تم پہ بھروسہ نہیں کرتے 'لیعنی تم ان کے لئے ایک عارضی ملازم ہو۔ جس کووہ فارغ ہوجانے کے بعد مس بھی نہیں کریں گے۔''

اللهم كے چېرے پاداى اترى \_ لمح بحركوچىپ ہوگيا۔ "پھرآپ مجھ يەبھروسه كيول كرر بى بين؟"

''دووجوہات ہیں۔ میں نہیں چاہتی کتم گھروالوں کے سامنے میرا کور blow کرو۔میری تو یہ نوکری ہے میں کسی دوسرے ٹا سک پہلگا دی جاؤں گی'لیکن وان فاتح کے دشمن چو کئے ہوجا کیں گے۔''

"اور دوسری وجه؟"

''میں چاہتی ہوںتم میری مد دکرو۔اشعرمحمو دُفاتُح صاحب کےخلاف جواقد امات کرنے جار ہاہے'ان کورو کئے میں میر اساتھ دو۔اور میں ڈیپارٹمنٹ سے تمہیں اس کام کاپے چیک دلوا دوں گی۔''

"اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وان فاتح کے لئے سب پچھ کرسکتا ہوں۔"

''دیکھوایڈم …''وہ سمجھانے والے انداز میں ہولی۔''پولیس میں جبہم سے اوپر والے ہمیں شخواہ یا بونس دیتے ہیں تواپی جیب سے نہیں دیتے قومی خزانے سے دیتے ہیں اوراس پہ ہماراحق ہوتا ہے …تم کیوں آرام سے ملنے والے تمیں چالیس ہزارٹھکرا وکے؟'' ''دنمیں چالیس ہزار؟''ایڈم محمد کی آئکھیں کھل گئیں۔(سات آٹھولا کھیا کستانی روپے)

''جتنابڑا آ دی'اتنے زیا دہ بونس۔لیکن بیصرف اس صورت میں ممکن ہے جب ہم اشعرمجمو دکو پکڑ بھی لیں۔اور ہاں' مجھے اس کے لئے تہاری فائل اوپر بھیجنی پڑے گی۔ضروری نہیں ہے کہوہ اپر وو بھی ہوجائے گر میں تہاری سفارش کروں گی۔'' ''مگر آپ کیوں کریں گی میری سفارش؟''

تالیه مسکرائی۔''کیونکہ ایک دن تم دنیا کے سارے با دشاہوں اور حکمر انوں سے زیادہ طاقتور بن جاؤگے۔میں نہیں چاہتی تب تم مجھے جول جاؤ۔''

ايْرِم جھينپ گيا۔''وواتو بس مال کولگتاہے کہ....''خفت سےسر جھٹگا۔

' فغیر ....اب ہوسکتا ہے کہ مہیں میری ہاتو ں پہ یقین نہ آئے۔تم مجھ پہ شک کرو' کہ شاید میں واقعی کوئی چور یا قاتل وغیرہ ہوں' تو ٹھیک ہے ریٹم ہارا حق ہے۔ا ب آگے تم جا ہوتو وان فاتح سے پوچھانویر ہے ہار ہے میں۔ جھے ٹیس معلوم وہ تم پہ کتنا بھر وسہ کرتے ہیں'کیکن اپنی تسلی کے لئے تم ...''

''اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ کی بات یہ بھروسہ ہے۔''وہ گہری سانس لے کر سنجید گی سے بولا۔''اور میں وان فاتح کے لئے

سب کرسکتاہوں لیکن ...'اس نے اعتراف کیا۔'' مجھے واقعی پینے بھی چاہیے ہیں۔آپ بتا کیں' مجھے کیا کرنا ہوگا۔'' ''اتی جلدی ٹیس بتاسکتی۔ کیونکہ مجھے بھی تو دیکھنا ہے کہ میں تم پہ بھر وسہ کرسکتی ہوں یانہیں۔''ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ ''اوکے ۔ یعنی آپ مجھ پہ نظر رکھیں گی۔ٹھیک ہے۔ جب آپ مناسب مجھیں مجھے بتا دیجئے گا۔میری جاب کاکل دسواں اور پرسوں

گیار ہواں دن ہے۔ پرسوں میری جاب ختم ہو جائے گی۔'' تالیہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھا۔ جتنااس کے انداز میں رعب تھا'ا تناایڈم مودب نظر آتا تھا۔

''وان فاتح ہے میں بات کرلوں گی۔تمہارے گیارہ دن ابھی ختم نہیں ہوں گے'ایڈم۔''

''اوکے!''ایڈم نےسر کوخم دیااورمسکرایا۔پھراجازت چاہی۔دفعتار کا۔

''تم سيجھ پو جھنا چاہتے ہو؟"

''میں .... مجھے اپنی منگیتر کو ....' تذبذب سے الفاظ اوا کیے۔''تخذ دینا ہے۔ کیا دینا چا ہیے؟''اگر وہ اس کی ڈھال نہ بنی ہوتی تو وہ نہ کہہ پاتا مگر اس ایک واقعے نے ایڈم کا دل اس کی طرف سے صاف کر دیا تھا۔ اور اب بھی وہ اتنے سادہ انداز میں سب بتائے دے رہی تھی کہ اسے اعتبار آبی گیا تھا۔

دوتم کیادیناچاہتے ہو؟"

'' کوئی سونے کازیوروغیرہ 'جیما کہ سزعصرہ نے کہاتھا۔ یا کوئی پرس' کپڑے۔''وہ کنفیوژ ڈنظر آتا تھا۔

'' تخفے کی قیمت نہیں ہوتی ایڈم۔ وقعت ہوتی ہے۔ تم اس سے پوچھو کداس کواس کے باپانے کیا تخد دیا تھا ان اولین سالگر ہوں ہے جواس کو یا دہیں؟ تم بچپن کے اس تخفے کو کسی نئ شکل میں دے دو۔ کوئی ناسٹیل کے سی قدیم شے جواس کوخوشگوار ماضی کی یادستنقبل میں بھی دلاتی ہے۔ باپ کا تخدار کیوں کو بہت عزیز ہوتا ہے۔''

ایڈم بالکل طبر گیا۔ دل و دماغ جیسے منور ہو گیا تھا۔ آہتہ سے سر ہلایا۔ ''تھینک یو' پے تالیہ۔'' اس کے جانے کے بعد وہ اندر آئی تو دائن لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ تندنظر وں سے اسے گھورتی۔ ''اس کہانی کا کیامقصد تھا؟''

''وفتت حاصل کرنا۔'' وہ سنجیدگی ہے کہتی آگے آئی اور کانوں ہے ائیررنگ اتار نے لگی۔''بہت ہے آپیش فورس اہلکاروں کوای طرح سیاستدانوں کی حفاظت پیہ مامور کیا جاتا ہے' کہانی ٹھوس تھی۔''

WWW.URDUSOFTBO "المالىك نيانى تلى المالىك نياتى كالكوانية المالىك المالىك نياتى كالكوانية كالكو

''ظاہر ہے وہ پوچھےگا'لیکن فوراً نہیں۔ میں نے اس کے ذہن میں بیتاثر ڈالا ہے کہفاتے کے لئے وہ اجنبی ہے۔ وہ پچھ عرصهاں بات پنور کرے گااور مجھےا تناہی وفت چاہیے۔ایک یا دو دن بہت تک میں سکہ تلاش کر چکی ہوں گی۔اس کے بعد میں جانوں اور میراخز اند۔'' 74 ابوہ جھک کے جوتے اتارر بی تھی۔ ''کوئی خزانہ بیں ہے تالیہ۔'' داتن نے د کھاور ہمدر دی ہےا ہے دیکھا۔ ''خزانہ ہے داتن ۔اور وہ ہمارا ہے۔صرف ہمارا۔'' وہ تیزی ہے بولی'جیسے خود کو بھی یقین دلایا ہو۔ داتن خاموش ہوگئی۔ ہا ہر پھیلی رات

WWW.URDUSOFTBOOKS.C-2061M

☆☆======☆☆

صبح صادق کی پہلی کرن کوالالہیور پہ پڑی تو جامنی اندھیرے میں ڈو بی اونچی عمارتیں مدھم مدھم می روثن دکھائی دیے لگیں۔عصر ہمجمود اپنے نرم گرم بستر میں اے می کی ٹھنڈک پھرے کمرے میں لحاف تا نے سور ہی تھی جب زور سے در واز ہ کھلا۔

''عصرہ!''فاتح کی آواز...اوراس کا تیزی ہے بتی جلانا۔عصرہ کی آنکھیں فوراً کھلیں۔ تیز روشنی میں پہلے تو اس نے آنکھیں چندھیا لیں' پھر پلکیں جھپکیں۔ بصارت واضح ہوئی۔ سامنے فاتح کھڑا تھا۔ٹڑا ؤزریپہ ٹی شرٹ پہنے' اس کے ابرو بھنچے ہوئے تھے اور چہرے پہ میں ذکھ

" تعصره تم نے میرالا کر کھولا ہے کیا؟"

د دنہیں۔ کیوں کیاہوا؟''وہ بالسمیٹی' آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی۔

"للا كدوالے هركى سارى فائلز كل صبح تك اس ميں تھيں ۔اب نہيں ہيں۔"

ووتم نے اچھی طرح دیکھافاتح؟ کیامعلومتم نے کہیں اورر کھدی ہوں۔ "وہ بستر سے اتری اورسلیپرز پہنے۔

د دنہیں مجھے یاد ہے۔اورمیر ایاسور ڈبھی کسی کونہیں معلوم سوائے مجھےاور تمہیں۔''

''تہہارا پاسورڈ بھی قو آریا نہ کی برتھ ڈے ہے۔آ سانی ہے کوئی بھی گیس کرسکتا ہے۔ میں ملازموں سے پوچھتی ہوں۔''اس نے بالوں کو پونی میں باندھااور شال اٹھاکے کندھوں کے گر دلپیٹی۔''تم فکرنہ کرومل جائے گی۔''

'' کیسے فکر نہ کروں'اس فولڈر میں گھر کے اصل کاغذات ہی نہیں'اس کے تاریخی ہونے کی مصدقہ دستاویزات بھی ہیں۔مہینے لگ جائیں گے مجھے بیددوبارہ بنوانے میں۔''وہ د بی آواز میں بظاہر آرام سے کہدر ہاتھا مگراس کی آٹھوں سے چھلکتی پر بیثانی اورگر دن کے بیچھے ہاتھ رکھا …وہ بے حد پر بیثان تھا۔

''تم نے ٹھیک سے دیکھانہیں ہوگا۔ میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ ویسے بھی ملازموں میں سے کوئی ایسے نہیں کرے گا۔ ایڈم تو ہمارے ساتھ

کل پارٹی میں تھا اور دوسری میڈ بھی۔ شام کو گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ بلکہ تالیہ بھی کارلینے آئی تو کہدرہی تھی کہا سے چابی لاؤٹ گیمیں ڈھونڈ نے

کے لئے کافی تک ودوکرنی پڑی کیونکہ میڈزئبیں تھیں۔''وہ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے بتارہی تھی اور فاتح رامزل ایک دم چونک کے
اسے دیکھنے لگا۔

FTBOOKS.COM URDUSOFTBOOKS.

75

''کون؟وہ تالیہ؟ادھرکیوں آئی تھی ہماری غیرموجودگی میں؟'' ''اس کی کاریبہاں کھڑی تھی نافاتے۔ پھر مجھےاس کواشعر کی ویہ سے برداشت کرناپڑتا ہے۔'' وہ اکتاکے کہتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔لاکر سامنے کھلاپڑا تھااور کاغذات بیڈیپر کھے تھے۔عصر ہسلیقے سے چیزیں سمیٹنے لگی۔''اور تمہیں اتنی اچا تک ملاکہ والے کاغذوں کی کیا

WWW.URDUSOFTBOOKS: "النروك برنكية:" WWW.URDUSOFTBOOKS

مگروه بالكل ساكت چوكھٹ په كھڑاتھا۔ ذہن ايك جگه مركبياتھا۔

''وہ لڑکی ....جبح وہ میری اسٹڈی میں تھی ... پھر وہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر میں پھرتی رہی اور آج میری فائل غائب ہوگئی۔' اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔فائلیں الٹ بلیٹ کرتی عصر ہنے چونک کے سراٹھایا۔

"اوہوفاتے ۔مل جائے گی فائل۔ پھر تالیہ ایبا کیوں کرے گی۔ وہ تو اشعر...."

''اس کوتم سے متعارف کس نے کروایا تھا وہاں؟ ہم کیسے جانتے ہیں اس لڑکی کو؟''اس نے تیزی سے سوال کیا جوعصرہ کے لئے غیر متو قع تھا مگروہ مجمود بن عزیزی کی بیٹی تھی۔اس کے ذہن نے فوراً سے جمع تفریق کی اور بہترین جواب سوچ لیا۔

''اشعرنے۔ وہ اس سے شاید پہلے سے واقف تھا۔ شاید وہ دونوں شادی کرنا جا ہتے ہیں۔''

''اوربیان دونوں کا کام ہے۔''وہ کسی منتیج پہنٹی چکا تھا۔

''میں سمجھی نہیں۔''پھر جیسے بمجھ آیا تو ایک دم جیران نظر آئی۔''یا اللہ'قاتے'اشعرابیا کیوں کرے گا؟''

فانتح نے گہری سانس لی اور بہت سارا غصہ اندر دبایا۔

''میں تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی تبصر ہاس وفت نہیں کرناچا ہتا۔ مجھے بتاؤوہ لڑکی کہاں رہتی ہے۔''

'' ييزواشعركو بهة بهوگا' مگروه انجى مير الور شريث مكمل كرنے آئے گی۔ آج دوسرى اور آخرى سٹنگ ہے تا۔ ليكن تم ....'

''وہ آئے تو اس کومیرے پاس بھیجنا۔ تہہارے بھائی نے اسے بہت آسان پہ چڑھار کھاہے اور مجھے لوگوں کو زمین پہا تار نااچھی طرح

"<u>-</u>=17

''فاتح…تم اس کوکیا کہوگے؟اگراشعر کو پیۃ چلانو…''وہ ہراساں ی کہنے گلی تو اس نے قطیعت سے ہاتھا ٹھا کے روکا۔

''وان فاتح کے گھر میں .... چوری کرنے سے پہلے ...اس لڑکی کواندازہ ہونا چاہیے تھا کہ فاتح کو دنیا میں سب سے زیادہ نفرت چوروں سے ہے۔اس نے میرا کتنا نقصان کر دیاہے' کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی آئے اس کومیرے یا سبھیجو۔'' برہمی سے کہتے ہوئے وہ

WWW.URDUSOFTBOOKS. Profile

اس کے جاتے ہی عصرہ کے تاثر ات بدلے۔خوف ہراسیت کریشانی سب غائب ہوااوراس نے اطمینان سے گہری سانس لی۔ فاتح نے جلد یا بدیر جان ہی لینا تھا کہ بیاشعر کا کام ہے۔ گراشعر کی مد د کاالزام وہ کس کودیتا ہے 'بیع صرہ کے نز دیک زیا دہ اہم تھا۔اپنے

USOFTBOOKS.C

FIRDOKSCOM

76

بچوں اور اپنے شو ہر کوائی جنون سے بچانے کے لئے وہ ہر جنگ اور ہر مجبت میں ہر جائز نا جائز کام کرسکتی تھی۔ گہری سانس کے کروہ مسکرائی اور کھڑکی کودیکھا جہاں ایک نئی مسح طلوع ہور ہی تھی۔ اور حالم کی رہا کشگاہ میں …بڈیپہ بے خبر سوئی تالیہ کی آئھا یک جھٹلے سے تھلی تھی۔ چند کھے لگے اس کوحواسوں میں واپس آنے میں اور پھر

WWW.URDUSOFTBOOK Sوالكيارم كالطبيني الله WWW.URDUSOFTBOOK

اس نے ابھی ابھی خواب میں جومنظر دیکھاتھا...وہ اس کے اندر کے خون کو جوش دلانے اور رونگئے کھڑے کرنے کے لئے کافی تھا۔
''خزانہ ہے ... خزانہ واقعی ہے ... 'اس کے ہونٹوں کے کنارے مسکرا ہے میں ڈھلنے گلے اور چہرے پہ خوشگوار بے چینی در آئی ... ''اور جوجگہ میں نے ابھی دیکھی ہے ... تو یہاں دفن ہے وہ خزانہ!'' بے یقینی اور خوشی سے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔
''میں جانتی ہوں خزانہ کہاں دفن ہے ۔ صرف ... میں ... جانتی ہوں!''تیزی سے ملیر پہنے اور ہا ہر کو بھا گی۔

\*\* کہ جاسے =====

SOFT BOOKS

WWW.URDUSOFTBOOKS.COM